

صوبخیب ریخت توخواه (سابقه صوبه سرحد) میں (عمائدین احمدیت کی ایمان افروز داستان)

مرتبه:

محمداجمل شاہد سابق مربی سلسلہ پٹاور سابق امیرومشنری انجارج جماعت احمد بینا ئیجیریا-مغربی افریقہ

> شائع كرده: سنسس الدين اسلم سابق نائب اميراوّل وناظم علاقه مجلس انصار الله صوبه خير پختونخواه (سابقه صوبه سرحد)

نام كتاب : صوبخير پختونخواه (سابقه صوبه سرحد) مين احمديت كانفوذ

مرتبه : مجمداجمل شابدسابق مربی سلسله پشاور سابق امیرومشنری انجارج جماعت احمد بینا یجیریا - مغربی افریقه ناشر : شمس الدین اسلم

سابق نائب اميراوّل مقامي-ضلع پشاوروصوبه سرحد

سابق ناظم مجلس انصار الله ضلع وصوبه

تعداد : 1000

سن اشاعت : مارچ2012ء



Printed in India at Unitech Publications

00-91-9815617814, 9872341117 - khursheedkhadim@yahoo.co.in www.unitechpublications.in

# بسمالله الرحمن الرحيم فهر سير مضامين

| صفحتمبر | عناوين                                                            |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 11      | انتساب                                                            |
| 12      | ييش لفظ                                                           |
| 15      | كتاب بذاك متعلق بعض تاثرات                                        |
| 19      | آباءواحبداد کاذ کرزنده رکھنے کی اہمیت وبرکات                      |
| 20      | صوبہسرحد کے احمدی بزرگان کا ذکر                                   |
| 26      | صوبه میں احمدیت کا آغاز                                           |
| 36      | صوبه میں احمدیت کامستقبل                                          |
| 38      | حضرت سيداميرصا حبآف كوٹھه شريف                                    |
| 41      | بیعت اولی میں شامل ہونے والےصوبہ کے خوش قسمت افراد                |
| 42      | مینارة اسیح قادیان کی تعمیر میں حصہ لینے والےصوبہ کے عطیہ دھندگان |
| 43      | اصحباب سيدنا حضرت ميح موعو دعلب الصسلوة والسلام                   |
| 44      | حضرت مرزامحمد اساعيل صاحب قندهاريٌ                                |
| 50      | حضرت صاحبزاده سيدعبداللطيف صاحب شهبيد                             |
| 51      | حضرت مولا ناسيدسر ورشاه صاحب                                      |
| 52      | حضرت مولا ناغلام حسن پشاوری صاحب                                  |
| 56      | حضرت قاضى مجمر يوسف فاروقى صاحب                                   |
| 61      | حضرت ماسر فقيرالله صاحب                                           |
| 63      | ملک مدارشاه صاحب اور ملک عادل شاه صاحب                            |
| 64      | حضرت خانزادهاميرالله خان صاحب آف اساعيليه                         |
| 66      | حضرت مولوی معین الدین صاحب                                        |

| 68 | حضرت مرزاغلام رسول صاحب                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 71 | حضرت مرزامچدر مضان علی صاحب                                                              |
| 73 | مولوي عبدالحق صاحب                                                                       |
| 74 | حضرت شیخ الله بخش صاحب آف بنول                                                           |
| 75 | حضرت شیخ مشاق حسین صاحب                                                                  |
| 76 | خان بهادر څمیلی خان صاحب آف بانڈہ احمر نگر ضلع کو ہاٹ                                    |
| 77 | چو بدرى سر بلندخان صاحب                                                                  |
| 80 | حضرت میاں احمد جی صاحب                                                                   |
| 81 | حضرت ميال محمد يوسف صاحب ،ميال بها در دين صاحب ولداله دين صاحب                           |
| 83 | بابوعبدالحق صاحب                                                                         |
| 84 | بعض خوشت قسمت افسراد كاتذكره مع مختصب ركوائف                                             |
| 84 | حضرت حافظ ميال محمد صاحب، حضرت ميال احمد جان صاحب، حضرت حافظ احمد الله                   |
|    | صاحب، حضرت میال محمد اساعیل صوفی صاحب، مولوی عطاء الله صاحب ساکن اساعیله                 |
| 85 | مرز انشر بت على خان صاحب، امير خسر وصاحب، الف دين صاحب، خانز اده مجمد يوسف خان صاحب      |
|    | خان محمدار شادعگی خان صاحب ،مولوی مظفر احمد کلا نوری صاحب ،حضرت میال محمد کی صاحب        |
| 86 | حضرت مرز انذر على صاحب،مرز ايوسف على صاحب،مرز اشيرعلى صاحب،مرز احيد رعلى صاحب            |
|    | خان بها درشخ رحمت الله صاحب، مرز المحمد شريف خان صاحب                                    |
| 87 | قاضى عبدالخالق صاحبِ،ميال فيض احمد صاحب منثى خادم تين صاحب،ميال مُحدصاحب اور             |
|    | ميال ولي محمدصاحب،ملك الطاف خان صاحب                                                     |
| 88 | کیپیش دٔ اکثر محمد دین صاحب، صنرت عبدالله صاحب، شخخ نو را حمد صاحب، مولوی محمد امیر صاحب |
| 89 | امام الزمان کی مبشر اولا د کا صوبہ سے صھری رشتہ                                          |
| 91 | خسلافت او کی کابابرکت دور                                                                |
| 91 | حضرت صاحبزاده عبداللطيف صاحب آف ٹوپی                                                     |
| 92 | مولوی محمد الیاس خان صاحب                                                                |

| 95  | صاحبزاده سيف الرحمٰن صاحب آف بازيدخيل                                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 96  | سيدعبدالرجيم شاه صاحب                                                                                         |
| 98  | خان بهادر سعد الله خان صاحب                                                                                   |
| 99  | مولوی محمد پیقوب خان صاحب                                                                                     |
| 101 | خان بها در دلا ورخان صاحب                                                                                     |
| 102 | مولوی سیج الدین خان صاحب، مولوی عبدالکریم صاحب                                                                |
| 103 | سيدظهورالحسن صاحب                                                                                             |
| 104 | ميرسلام خان صاحب                                                                                              |
| 105 | ميال آغامُحد،ميال نُضلُ محمودصاحب،ملك مُحدايوب خان صاحب آف شيخ مُحدى                                          |
| 107 | ا ڈاکٹر فتح دین صاحب                                                                                          |
| 109 | خب افت او کی کے بعض اور مب انعب ین مع مختصہ رتعب ارف<br>خبلافت او کی کے بعض اور مب انعب میں مع مختصہ رتعب ارف |
| 109 | عافظ محمد على صاحب،مرز اعبدالرحيم صاحب                                                                        |
|     | میاں غلام محی الدین صدیقی صاحب،مولوی ارجمندخان صاحب                                                           |
| 110 | قاضی محرشفیق صاحب، کرنل صاجنراده احمدخان صاحب،صاجنراده باشم جان صاحب،                                         |
|     | ميال شهاب الدين صاحب                                                                                          |
| 111 | حضسر یے مصلح موعود کازریں دور                                                                                 |
| 112 | علاقه تيراه مين شيعه سنى فساد                                                                                 |
| 114 | قاديان ميں يوم صوبه سرحد                                                                                      |
| 115 | صوبه کے احمد یول کا سپایسنامہ                                                                                 |
| 116 | جماعت خيبر پختونخواه کی سياسی خدمات                                                                           |
| 118 | جماعت خیبر پختونخواه کی رفاہی اورساجی خد مات                                                                  |
| 119 | حضرت مصلح موعود کا تاریخی سفریشا ورو ہزارہ                                                                    |
| 124 | سال ۱۹۵۳ء میں احمد یوں کے خلاف فسادات                                                                         |
| 126 | صوبه میں ۱۹۵۳ءاور ۱۹۷۴ء کے بعد حالات کا اجتماعی جائزہ                                                         |

| 127 | ۴/ ۱۹۷۶ء سے جماعت کے خلاف فسادات کی تاریخ                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 136 | ۱۹۸۴ء سے جماعت کی مخالفت کا ایک نیاد ور                           |
| 138 | احمد ی طلباء کے لئے میرٹ پر داخلہ کے متعلق تاریخی فیصلہ           |
| 144 | بعض امسراء صوبه واضلاع كاذ كرخب ر                                 |
| 144 | الحاح ثيخ مظفرالدين صاحب                                          |
| 145 | خان شم الدين خان صاحب                                             |
| 148 | ميال محمودا حمرصاحب                                               |
| 149 | عبدالقدوس خان صاحب                                                |
| 151 | مرزامقصوداحدصاحب،اخوندزادهارشاداحمدخان صاحب                       |
| 154 | ڈ اکٹر محمعلی خان صاحب                                            |
| 157 | مولوی آ دم خان صاحب                                               |
| 159 | مرزاغلام حيدرصاحب                                                 |
| 160 | ملك لال خان صاحب                                                  |
| 163 | رانا كرامت الله خان صاحب                                          |
| 164 | ڈ اکٹر مجمد اسلم جہا تگیری صاحب                                   |
| 165 | میال حیات محم صاحب                                                |
| 167 | صوبة ليب ريخت تونخواه مين مسربب إن سلسله                          |
| 171 | پیشا ورا ورصوبہ کے بعض مخلصین کاذ کرخب ر                          |
| 171 | مرزاعبدالمجيدصاحب                                                 |
| 172 | سيدشاه محمرصاحب                                                   |
| 173 | خانزاده عبدالرحمٰن خان صاحب آف اساعیله ،مولوی محمد الطاف خان صاحب |
| 175 | محمد خواص خان صاحب                                                |
| 176 | عبدالسلام خان صاحب                                                |
| 177 | صاحبزاده سيرعبدالسلام صاحب آف سرائے نورنگ                         |

| 178     | صاحبزاده محمد طيب صاحب                                                                    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 179     | دانشمندخان صاحب                                                                           |
| 181     | مولوی خلیل الرحمن صاحب                                                                    |
| 184     | مياں اعراف الله صاحب كا كاخيل                                                             |
| 186     | سيدامير باباصاحب                                                                          |
| 188     | محمدا کرم خان درّانی صاحب                                                                 |
| 190     | غلام سرورخان درّانی صاحب                                                                  |
| 191     | خان فقير محمد خان صاحب، ارباب محمر عجب خان صاحب                                           |
| 193     | كرامت الله خان صاحب                                                                       |
| 194     | مرزانصيراحمدخان صاحب                                                                      |
| 195     | <i>بدایت اللهٔ خان صاحب</i>                                                               |
| 196     | ڈاکٹرمنظوراحمدصاحب                                                                        |
| 197     | چنده تحریک جدید میں غیر معمولی قربانی کی برکات، ڈاکٹر منظوراحمد صاحب مرحوم کا مثالی نمونہ |
| 198     | صاحبزا ده سيدعبداللدشاه صاحب                                                              |
| 199     | چو ہدری غلام اللہ صاحب                                                                    |
| 200     | صاحبزا ده حبيب الرحمن صاحب                                                                |
| 201     | مرزامحمه خان صاحب، خواجه مجمه شريف صاحب                                                   |
| 203     | ماسٹرنو راکحق صاحب                                                                        |
| 205     | ميجر ڈا كٹر محمد عبدالرحمن صاحب                                                           |
| 206     | نثاراحمه فاروقی صاحب                                                                      |
| 207     | مولوی مولا بخش صاحب،سیده صغری فاطمه صاحبه                                                 |
| 208     | صالح بيكم صاحب                                                                            |
| 209     | مقبول شاه صاحب                                                                            |
| 211     | ميح جنرل احياءالدين صاحب، قانته بيكم صاحبه ميال محمد يوسف صراف                            |
| 211     | محد عيسى جان خان صاحب                                                                     |
| <u></u> |                                                                                           |

| 21 | حاجى بختيارا حمد صاحب                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | خان ميرخان صاحب                                                                                  |
| 21 | كرنل محمد انورجان صاحب آف ہوتی مردان، میجر محمد اکبرخان صاحب آف ہوتی                             |
| 21 | عبدالحی خان صاحب                                                                                 |
| 21 | عبدالرحمٰن خان نیازی صاحب، ونگ کمانڈ ررشیداحمد ملک مجمر سعیدخان صاحب واہلیہ کنیز اختر صاحبہ      |
| 21 | چندمسرحومین کاذ کرختیر                                                                           |
| 21 | ا كبرشاه صاحب البيني پايال، اميرشاه خان صاحب، دُاكشرامة الكريم طلعت صاحبه، امة الحي بشري ا       |
|    | صاحبهز وجهونگ كمانڈ رعبدالرشيرصاحب                                                               |
| 21 | احد حسین بخاری صاحب، آفتاب احمد وزیری صاحب                                                       |
| 21 | بشرى اعجاز صاحبه، بشير احمد خان صاحب ايدُ ووكيك، بشير الدين احمد سامى صاحب، چراغ دين صاحب        |
| 22 | چو بدری بشارت احمد صاحب، چو بدری عبد الغفور صاحب، چو بدری فضل الرحمن صاحب، چودهری ناصر احمد صاحب |
| 22 | چوہدری مثناق احمد صاحب بعبیب احمد صاحب بعبیب الرحمن صاحب ڈیٹی جیلر جکیم فضل محمد صاحب            |
| 22 | ڈا کٹرحمیر اوحید صاحبہ، خان <b>محر</b> نجیم خان صاحب                                             |
| 22 |                                                                                                  |
|    | سعيده الله بخش صاحبه سعيده راناصاحبه                                                             |
| 22 | + 101.12 + 10 2.20                                                                               |
| 22 |                                                                                                  |
|    | عبدالكريم صاحب، شيخ عبدالحي صاحب                                                                 |
| 22 |                                                                                                  |
|    | شيخ محمود احمد صاحب درويش قاديان                                                                 |
| 22 |                                                                                                  |
|    | صاحبزاده عبدالبقيرصاحب                                                                           |
| 22 |                                                                                                  |
|    | صوبيدارعبدالرحيم صاحب،صوبيدار ميجرسكيم الله صاحب                                                 |
| 22 | صوفی غلام محمد صاحب، میجرعبدالا کبرصاحب، عبدالحی صاحب                                            |
|    |                                                                                                  |

| 230 | عبدالسمِعِ خان صاحب،عبدالله جان صاحب، فضل الهي صاحب رسالدار، قاضي محمر شفق                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | صاحب سکواڈ رن لیڈر (ر)                                                                                |
| 231 | قاضى محمد على صاحب، قاضى نسيم احمد صاحب، ڈاکٹرِ مبارک احمد صاحب، ڈاکٹر محمد اسحاق بقا پوری صاحب       |
| 232 | محمد اسلم بھٹی صاحب، محمد انورصاحب آفشنے محمدی، محمد رشید ارشد صاحب، محمد رشید ہاشی                   |
|     | صاحب ، مُحرز مان خان صاحب ، مُحروارث خان صاحب                                                         |
| 233 | مرزابشارت احمدصاحب،مرزا محمدخان صاحب،مرزا آفتاب احمدصاحب                                              |
| 234 | مرزابشيراحمرصاحب،مرزاعبدالرحيم صاحب( ڈاکٹر )،مرزامنظوراحمدصاحب،                                       |
|     | مسترى عبدالرحمن صاحب مسترى محمد يوسف صاحب                                                             |
| 235 | مظفراحد منصور صاحب مر بی سلسله، ملک اکرام خالدصاحب( گروپ کیپٹن(ر) ملک                                 |
|     | ارشا داحمه خان صاحب، ملك عبدالرحمن خال صاحب، ملك عبدالجبار خان صاحب                                   |
| 236 | ملک مجمد اشرف خان صاحب، ملک میمون شاه صاحب منصور احمد صاحب                                            |
|     | میاں غلام سرورصد یقی صاحب،میاں محملطیف صاحب ومیاں محم <sup>حسی</sup> ین صاحب                          |
| 237 | میر سید سعید احمد صاحب میر محمد رشید صاحب مجموده بشری صاحبه مجرحین صاحب مجمد دین صاحب قریشی           |
| 238 | نور محمدخان صاحب، ناصراحمه صاحب (پروفيسر)، نياز قطب بث صاحب، والده صاحبه                              |
|     | ڈ اکٹر جمیل الرحمن صاحب                                                                               |
| 239 | حضرت چوہدری سرمجمب نطف راللّٰہ حن ان صاحب کا پیغیام                                                   |
| 241 | بشيرا ممدر فيق خان صاحب مالي امام سح فضل لندن ميال حمام الدين صاحب ايدُ وو محيث سپريم كورث آف پاكستان |
| 242 | امة الشافي سيال صاحبه                                                                                 |
| 244 | محرسعيدا حمد صاحب                                                                                     |
| 245 | چو بدری رکن الدین صاحب                                                                                |
| 247 | صوبيدارعبدالغفورخان صاحب آف ٹوپی                                                                      |
| 249 | جسٹس محمد اسلام بھٹی صاحب                                                                             |
| 250 | ڈاکٹررشیداحمرصا حب                                                                                    |
| 251 | محرسليم خال صاحب، ڈا کٹرالحاج منیراحمه صاحب                                                           |
| 252 | عبدالله جان صاحب                                                                                      |

|     | ,                                                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 253 | صوبفيب پخت تونخواه مين شهداءاحم سديت                                                                                                |
| 254 | مولوی عبدالغفورصا حب اورآپ کا کمسن بچه مانسهره                                                                                      |
| 255 | داؤ دجان صاحب شهيد                                                                                                                  |
| 256 | ڈ اکٹر محمد احمد خان صاحب کو ہاٹ                                                                                                    |
| 259 | صو بيدار خوشحال خان صاحب                                                                                                            |
| 260 | محمدا كرم خان درانی صاحب چارسده ضلع پیثاور مجمدرستم خان خنگ صاحب آف جلوز کی                                                         |
| 263 | نقاب شاه مهمند صاحب مردان                                                                                                           |
| 264 | صوبیدارغلام سرورصاحب اوراسراراحمدخال صاحب آف ٹوپی                                                                                   |
| 267 | محمر فخرالدین بھٹی صاحب ایبٹ آباد                                                                                                   |
| 269 | محمدز مان خان صاحب اور مبارك احمد خان صاحب آف بالاكوث                                                                               |
| 269 | رخسا نه طارق صاحبهم دان                                                                                                             |
| 270 | چو بدری ریاض احمد صاحب شب قدر مردان                                                                                                 |
| 272 | ڈ اکٹر محمد سر ورخان صاحب آف پشاور                                                                                                  |
| 273 | شيخ عامر رضاصاحب                                                                                                                    |
| 274 | شيخ محمودا حمد صاحب مردان                                                                                                           |
| 275 | شيخ عمر جاويد صاحب آف مردان                                                                                                         |
| 278 | صاحبزا ده داؤ داحمه صاحب                                                                                                            |
| 279 | صوبہ فلیب رو پخت ونخواہ کے دیگر شہداء<br>مبحرقاضی بشیر احمدصاحب مبیم صلح الدین صاحب شہید میبرافضال احمدصاحب شہید منیر احمدصاحب شہید |
| 279 | ميحوقاضي بشيراحمدصاحب بمبحرصكم الدين صاحب شهيد بمبحرافضال احمدصاحب شهيد بمنير احمد صاحب شهيد                                        |
| 280 | پیثا ورسانچه                                                                                                                        |
| 280 | صوبه میں بعض غیب راسے لامی رسومات اور ہمساراف رض                                                                                    |
| 283 | حرف آخراز ناشر                                                                                                                      |
| 285 | تعارف مصنف                                                                                                                          |
| 287 | تعارف ناشر                                                                                                                          |



امام آخن رالزمان حضرت اقدس مرزاغلام احمد صاحب قادیانی سیح موعود ومهدی معهودعلیه الصلوة والسلام



مسلم معنرت مرزابشيرالدين محمود احمداً الموطود خليفة أسيح الثاني



حضرت الحاج حافظ حكيم مولا نانورالدين صاحب خليفة أسيح الاوّل



حضرت مرزامسر وراحمه خليفة أمسح الخامس ايده اللدتعالى بنصره العزيز



المسيح الرابع حضرت مرز اطاہراحمد خليفة اسيح الرابع



ر حضرت حافظ مرزا ناصراحمة خليفة السيح الثالث

# انتساب

صوبہ خیبر پختونخواہ (سابقہ صوبہ سرحد) میں احمدیت کا نفوذ ایک نہایت ہی ایمان افروز داستان ہے۔اس اہم کام کے لئے حضرت خلیفۃ اسے الرابع نے کافی سال قبل توجہدلائی تھی۔اس وقت سے میری بینخواہش رہی کہ خاکسار حضور کی اس خواہش کی تکمیل کرسکے۔الجمدللہ خدا تعالیٰ نے اس کام کوکسی حد تک پایت تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطافر مائی۔اس کے لئے خاکسار تد دل سے خدا تعالیٰ کے حضور جذبات تشکر سے سجدہ ریز ہے۔

جذبات تشکر کے اظہار کے ساتھ خاکسار اس کتاب کا انتشاب، اپنی والدہ مرحومہ محترمہ امنہ الرسول بیگم صاحبہ (تاریخ بیعت 1897ء، وفات 16کتوبر 1947، مدفون لاہور، یادگاری کتبہ قطعہ 7، خاص رفقاء بہتی مقبرہ ربوہ، زوجہ مکرم ملک عبدالقادر خان صاحب) (الجمدللہ میرے پیارے والدین کوسیدنا حضرت سے موعودعلیہ السلام کی بیعت کی توفیق ملی اوراس طرح میں کوحضور کے رفقاء کے زمرہ میں ہونے کا شرف حاصل ہے)، کے نام کرنا چاہتا ہے۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ خاکسار کے والد تو میری پیدائش کے ایک سال بعد ہی خدا تعالی کو پیارے ہوگئے۔ اس لئے میری تعلیم و تربیت کی تمام تر ذمہ داری میری والدہ مرحومہ کے سر پرتھی۔ انہوں نے ہی خاکسار کے وروز کی محنت سے سرانجام دیا۔ انہوں نے ہی خاکسار کے دل میں اسلام اورا حمد بیت کی محبت جانگزین کی ۔ خاکسار کا تنبیہ تھا۔ کی حقیر توفیق ملی وہ سب خاکسار کی والدہ مرحومہ کی دین تربیت اور شانہ دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ کی حقیر توفیق ملی وہ سب خاکسار کی والدہ مرحومہ کی دین تربیت اور شانہ دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ خاکساران کے اس احسان کے لئے ہمیشہ خدا تعالی کے حضور عرض خواہ ہے۔

رَّبِّارُ مُهُمَّا كَمَارَبَّكِيْنِي صَغِيُرًا خَارِبَكِيْ مَعْفِيُرًا خَارِبَكُم مُنَا كَمَارَ سَلْمُ الدين السلم الدين السلم الدين السلم الشركت السلم

# <u>پيث</u> لفظ

جماعت احمد میسر حد (جس کانام اب تبدیل کر کے خیبر پختونخواہ رکھا گیا ہے) کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ اس علاقہ کی جماعتوں کی ترقی اور ان کو فعال رکھنے کے لئے ان تربیتی کلاسز اور اجتماعات کا بہت بڑا دخل ہے جو جماعتی یاذیلی تنظیموں کے زیر اہتمام دور ان سال منعقد کئے جاتے تھے۔ ایسے مواقع پر مرکز سے علماء اور ذیلی تنظیموں کے صدور بھی تشریف لاتے۔ اس طرح جماعت کی تعلیم و تربیت کے علاوہ باہمی اخوت و محبت کی فضا ہموار ہوتی۔

اکثر اوقات ان اجتماعات کے لئے حضرت خلیفۃ اسے اور دیگر اہم شخصیات سے پیغام کے لئے بھی درخواست کی جاتی۔ بیدوح پرور پیغام بہت مفید ثابت ہوتے اورخاص طور پر جماعت کی خلافت سے دلی وابستگی کاباعث بنتے۔اس روایت کے مطابق 1993ء میں جماعت کے خلافت سے دلی وابستگی کاباعث بنتے۔اس روایت کے مطابق 1993ء میں جماعت کے چوشے جلسہ کے انعقاد کے موقع پر جب حضرت خلیفۃ اسے الرابع کو درخواست کی گئی توحضور نے بجائے تحریری پیغام بجوانے کے اپنے خطبہ فرمودہ 30 مرا پریل 1993ء میں ایک تفصیلی پیغام جماعت کودیا جس میں تمام جماعتوں اورخاص طور پرصوبہ خیبر پختونخواہ کی جماعتوں کواس امر کی طرف توجہ دلائی کہ اگر وہ زندہ جماعت بننا چاہتے ہیں توقر آئی ہدایت کے مطابق اپنے بزرگ آباء واجداد کوجنہیں سیّدنا حضرت سے موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء کے دست مبارک پربیعت کی سعادت نصیب ہوئی ،ان کے ذکر کواپنے اندر ہمیشہ زندہ رکھیں۔اس سلسلہ میں حضور نے فرمایا:

"میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے بزرگ آباء واجداد جنہوں نے حضرت بانی سلسلہ عالیہ کے زمانہ میں آپ کے بعد (خلافت)" اولیٰ" یا" ثانیہ" میں بیعتیں کی تھیں اور غیر معمولی تربانیاں دیں، ان کا ذکر اگلی تسلیس بھول

رہی ہیں اوران کے ماں باپ بھی اس ذکر کو زندہ نہیں رکھتے۔ نتیجۃ ًوہ کتابوں کا پھول بنتے جارہے ہیں اور کتابیں بھی الیمی کہ جن کو کم لوگ پڑھتے ہیں پس بیانداز جو ہے وہ زندہ رہنے کا انداز نہیں ہے۔قرآن نے ہمیں زندگی کا جوراز سمجھایا ہے اس کی روسے آپ کواپنے آباء واجداد کے ذکر کولاز مازندہ رکھنا ہوگا۔''

(روزنامهالفضل 27/اكتوبر 1993ءِ)

حضور نے اپنے خطبہ میں جماعتی تعلیم وتربیت اور ترقی کے لئے اس قرآنی اصول کونہایت تفصیل سے بیان فرما یا۔اس ضمن میں حضور نے خاص طور پرصوبہ خیبر پختونخواہ کا ذکر فرما یا کہ اس علاقہ کے صاحب اثر خوا نین اورا ہم شخصیات نے سیدنا حضرت سے موعود علیہ السلام کوقبول فرما یا اور غیر معمولی قربانیاں پیش کیں۔لیکن برشمتی سے ان کی نسلوں میں احمہ یت معدوم ہوتی چلی جارہی ہے۔اس لئے اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ ان پسماندگان کوان کے آباء کی قربانیوں سے آگاہ کیا جائے تا کہ بیروحانی ور ثہ زندہ رہے۔ (حضور کے اس اہم خطبہ کا متعلقہ حصہ اس کتاب کے شروع میں شامل اشاعت کیا جارہ ہے)

حضور کے اس ارشاد کی روشنی میں صوبہ خیبر پختو نخواہ میں جماعت احمد یہ کے عمائدین اور بزرگوں کے مختصر حالات زندگی اوراحمدیت کے لئے ان کی بے مثال قربانیوں کا ذکر کسی حد تک محفوظ کرنے کی کوشش کی گئی ہے تا کہ ان کی نسلیں اپنے آباء واجداد کے ذکر کو ہمیشہ زندہ رکھیں اور محفوظ کرنے کی کوشش جوروحانی اثاثہ انہوں نے چھوڑا ہے اس کی قدر کر سکیں اور ان کے نقوش پا پر چلنے کی کوشش کریں۔ مجھے اس امر کا بخو بی احساس ہے کہ یہ کوشش کسی لحاظ سے کممل نہیں۔ یہ کام بہت وسیع اور طویل ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ جس حد تک ممکن ہو حضور کے ارشاد کی تعمیل کی سعادت ہو سکے ۔ مین ممکن ہے کہ آئندہ کوئی اس کام کو بہتر طور پر پایہ پہنچا سکے یا خدا تعالی اس کے نقش ثانی کو بہتر طور پر پایہ پہنچا سکے یا خدا تعالی اس کے نقش ثانی کو بہتر طور پر پایہ پہنچا سکے یا خدا تعالی اس کے نقش ثانی کو بہتر طور پر پایہ کی بہنچا سکے یا خدا تعالی اس کے نقش ثانی کو بہتر طور پر پایہ کھوں کے ۔ وباللہ التوفیق۔

آخر میں خاکساران تمام احباب کاشکر بیاداکرنا چاہتا ہے جنہوں نے اس کا رخیر میں دست تعاون بڑھا یا۔اللہ تعالی ان کواپنے بے پایال فضلول سے نواز ہے۔ان احباب میں خاکسار خاص طور پر برادرم مکرم ومحر م مولا نامحم اجمل شاہد صاحب کا ممنون ہے کہ جن کی شب وروز کی مخت اور توجہ سے بیکا م پایئر تکمیل کو پہنچا۔حقیقت بیہ ہے کہ خاکسار کے دل میں حضور کی ہدایت کی رفتی میں اس کام کو کرنے کی شدید خواہش تھی لیکن عملی طور پر اسے پایئر تکمیل تک پہنچا نا میر ہوائی اس میں نہ تھا۔ ہال خدا تعالی نے میری دلی کیفیت اور دعاؤل کے نتیجہ میں اس کا ذریعہ مکرم مولانا صاحب کو بنایا جنہوں نے نہ صرف اسے مرتب کیا بلکہ مفیدا ضافہ جات کے ذریعہ اس کی تدوین اور اشاعت کو مکن نہ تھا۔ مولا نا خود بھی اور اتعاون کے بغیر ممکن نہ تھا۔ مولا نا خود بھی اس علاقہ میں مربی سلسلہ رہے ہیں اور بہت سے حالات اور واقعات کے مینی شاہد ہیں۔ان کی اس خدمت کے لئے خاکسار یہی عرض کرسکتا ہے جن الحالات خیر دا۔

خا کسار شهس الدین السلم

# كتاب بذاك متعلق بعض تاثرات

(۱) حضرت خلیفة التی الخامس ایده الله تعالی نے اپنے خط18 نومبر 2011 میں مکرم شمس الدین اسلم ناشر کتاب کے خط2 کے جواب میں اس کتاب کی اشاعت کے متعلق دعائیہ کلمات سے نوازا: '' الله تعالی آپ کے ساتھ ہواور اس نیک کوشش کو قبول فرمائے اور نیک سیمانی ''

مقصد پورے ہوں۔ آمین۔''

(۲) مکرم بشیراحمدر فیق صاحب سابق امام سید فضل لندن نے مصنف محمد اجمل شاہد صاحب کو بذریعہ ای میل اس کتاب کے مسودہ کے پڑھنے کے بعد تحریر فرمایا:

'' ماشا الله به كتاب صوبه خير پختونخواه مين احمديت كى تاريخ كے متعلق ايك انسائيكلو پيڈيا كى حيثيت ركھتى ہے۔ درحقيقت آپ نے اور مكرم شمس الدين اسلم صاحب نے صوبہ ميں احمديت كى تاريخ كو يجائى طور پرمحفوظ كركے ايك بڑى خدمت سرانجام دى ہے۔ خدا تعالی آپ دونوں كو اپنی بے پاياں بركات سے نوازے'۔

(۳) اسی طرح آپ نے ناشر کتاب کو بھی مفیدا ضافہ جات ارسال فرمائے اور تحریر فرمایا:

'' آپ نے اور برا درم مکرم محمد اجمل شاہد نے جس محنت اور خلوص کے ساتھ
صوبہ سرحد کے احمد کی باشندوں کے ذکر کو اپنی مرتبہ انسائیکلو پیڈیا میں محفوظ کیا ہے
اس کے لئے صوبہ کی آنے والی نسلیں آپ دونوں کیلئے دعائیں کریں گی۔ انشا اللہ۔
اس کے لئے صوبہ کی آنے والی نسلیں آپ دونوں کیلئے دعائیں کریں گی۔ انشا اللہ۔
ایس کا راز تو آید ومرداں چنیں کند'

(۴) مکرم میاں نثار احمد صاحب صدر جماعت احمد بیر حیات آباد پیثاور نے اس کتاب کے مسودہ کے پڑھنے کے بعد مکرم شمس الدین اسلم صاحب کو بذریعہ ای میل تحریر فرمایا:
'' آپ نے حیران کن کارنامہ سرانجام دیا ہے۔ یہ کتاب واقعی احمد بیلٹر بچرمیں ایک مفیدا ضافہ ہے، خاص طور پرصوبہ خیبر پختونخواہ سے تعلق رکھنے والے احباب

کیلئے۔خدا تعالیٰ آپکواور مکرم محمد اجمل شاہد صاحب کواس عظیم کارنامہ کے طفیل اپنے بے پایاں افضال وبرکات سے نواز ہے'۔

(۵) مکرم ڈاکٹر محمطی صاحب امیر ضلع پیثاور نے مصنف اور ناشر کواپنی کے فروری ۲۱۰ بر عکی ای میل میں تحریر فرمایا:

''خاکسار نے کتاب مطالعہ کیا ہے اور آپ دونوں کو اس کاوش پر مبارک باد پیش کرتا ہے۔میرے نزدیک جماعت کو ایسی کتاب کی ضرورت تھی ...... مجھے بہت خوش ہے آپ نے اس مشکل اور نازک کام کو کامیا بی سے مکمل کر لیا ہے البتہ میراایک تاثریہ ہے کہ بعض افراد کاذکر مختلف مقامات پر کیا گیا ہے اگران کاذکرانکی متعلقہ جماعتوں کے تحت کردیا جا تا توان کا نام تلاش کرنے میں آسانی رہتی۔میری دُعاہے کہ خدا تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور اپنی بے پایاں رحمت اور برکت سے بہتری جزاعطا فرمائے۔''

(۲) مکرم سیدلطف المنان صاحب آف نیوجری نے کتاب کے مطالعہ کے بعد مفید مشورہ جات سے نواز ااور ۲ فروری ۲۰۱۲ عکو بذریعہ ای میل میں تحریر فرمایا:

''صوبہ خیبر پختونخواہ کی احمدیت کی تاریخ ،اس کے آغاز سے کیکر تاحال جو تین چارنسلوں پر محیط ہے، ایک جگہ مرتب کرناایک بڑا کارنامہ ہے۔ ماشاء اللہ طرز بیان نہایت مر بوط اور دکش ہے۔ خاکسار اس پر مصنف اور ناشر صاحبان کو دلی مبارک باد پیش کرتا ہے۔ در حقیقت بیان کی طرف سے صدقہ جاریہ ہے کیونکہ تمام قارئین اور خاص طور پر آئندہ نسلیں ان کیلئے ہمیشہ دعائے خیر کرتی رہیں گی۔ آمین۔''

(۷) مکرم اخوند زادہ ارشاد احمد خان صاحب سابق امیر جماعت احمدیہ پشاور مقامی وضلع و صوبہ نے کتاب کےمطالعہ کے بعد تحریر فرمایا:

'' مکرم شمس الدین صاحب اپنی ایئر فورس سروس کے دوران پیثاور آئے تھے خاکسار نے

انہیں 1960 سے لیکر 2010 تک 50 سال کا عرصہ پیثاور میں دیکھا۔ یہ نصف صدی ان کو دیکھا۔ اور بیکھنے کیلئے بقینا ایک معقول عرصہ ہے۔اس دوران ریٹائر ہوئے تو بعد کی زندگی انہوں نے وقف میں گذاری۔ان کی ذات بشاشت،ملنساری اور عاجزی کا ایک پیارامر قع تھی۔ان کو خاکسار نے ایک ہی ماٹو پیمل پیراد یکھا اور وہ یہ کہ سلسلہ کی ان تھک خدمت اور بس خدمت۔

1988 تا 2008ء بیں سال کا عرصہ خاکسار نے امارت جماعت کا کام سرانجام دیا۔ ایس ڈی اسلم صاحب کی معیت پائی اور انہیں قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ ان کے تجربے سے بھی خوب استفادہ کیا۔ کڑی آز ماکش کے وقت بھی ان کے ماشے پیشکن نہ ہوتی اور ان کا عاجز انہ جواب حاضر ہوتا کہ '' عاجز اور ناسمجھ بندہ ہوں۔ خدا تعالیٰ کے سامنے جھکوں گا تو آسانی فرماد سے گا'' اور خاکسار انتہائی رشک سے اس مرد قلندر کو دیکھتا ، مایوسی کا شکار حوصلہ واپس مل جاتا اور خاکسار بھی راتوں کے تیر چلانے بے کمر بستہ ہوجاتا۔ ان کی موجودہ کتابی کاوش'' شنیدہ کے بود مائند دیدہ'' کی بہترین مثال ہے۔ خیبر پختو نخواہ میں گذاری ہوئی اپنی پوری جوانی ، حالات و واقعات کی کیجائی اور ان کو کتابی میں پیش کرناکسی' دیدہ' سے منہیں تھا۔

جماعتی اجلاسات وغیرہ میں وقفہ کے دوران ملتے توفر ماتے کہ امیر صاحب میری بڑی خواہش ہے کہ اس پورے صوبے کے واقعات ضبط تحریر میں لاؤں، گذارش ہے کہ آپ بھی میری مدد فرمائیں۔ خاکسار 'من آنم کہ من دانم' کی تصویر بناان کود کیھتا جلدی سے چائے کی پیالی کی طرف ان کو لیے جا تا اور یوں وقی طور پر اپنا بھرم رکھ لیتا۔ خاکسار کولگتا کہ یہ کام شاکدہی تھیل تک پہنچ۔ مگر مکرم شمس الدین اسلم صاحب کے حوصلہ ناتمام کوسلام کہ انہوں نے آخر اس خواب کو سیج کر دکھایا۔ فجز اہم اللہ احسن الجزا۔ امریکہ جاکران کا عزم اور حوصلہ تو اور بھی جوان ہو گئے۔ جو بظاہر ناشد نی تھی اسے آخر شدنی کردکھایا۔ ان کے حوصلہ اور عزم نے اس سوج کو مملی شکل دی جو کہ ایک خواب کی صورت تھا۔ صوبہ خیبر پختو نخواہ میں احمدیت کی تاریخ اور واقعات کو ایک اچھوتے رنگ میں رقم کیا اور کروایا اور یوں وہ ایک ایسامر قع تشکیل دینے میں کامیاب ہوئے جو آئندہ ایک لیے میں رقم کیا اور کروایا اور یوں وہ ایک ایسامر قع تشکیل دینے میں کامیاب ہوئے جو آئندہ ایک لیے

عرصے تک آئندہ نسلوں کیلئے روشنی کے مینار کا کام دیتارہے گا۔انشااللہ تعالی۔

الله تعالی انہیں اوران کے ساتھ کام کرنے والے دوستوں کو اپنی درگاہ سے بہترین جزائے خیر سے نوازے (آمین) مکرم اسلم صاحب نے مکرم محمد اجمل صاحب شاہد، مربی سلسلہ عالیہ احمد بید کا ذکر فر ما یا کہ وہ اس مجموعے کو کتابی شکل دینے کیلئے بھر پور مدد دے رہے ہیں۔الله تعالی ان کی عمر ،صحت ، جذبہ اور علم میں بہترین برکتیں عطافر مائے۔آمین۔ان کی مدد اور رہنمائی یقینا ہمارے لئریچ میں ایک بیش قیت اضافہ ہے۔ (مکرم محمد اجمل صاحب شاہد 1960 کے عشرہ میں پشاور میں مربی سلسلہ رہے)

دوستوں نے بجاطورا سے ایک انسائیکلو پیڈیا سے تشبید دی ہے۔ اس کا مطالعہ کر کے پختو نخواہ کا ہراحمدی دوست بہت ہی پوشیدہ حقیقوں کو آشکار دیکھے گا۔ اللہ تعالی سب کواس کتاب کو پڑھنے اوراس سے مستفد ہونے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین۔

والسلام انجبيت ترارث داحم

#### ماخبذكت إلى لذاواظهار تشكر

اس كتاب كى تيارى مين زياده تر مندرجه ذيل كتب واخبارات سے استفاده كيا گيا:

- .1 روز نامهالفضل وجرا ئدسلسله
- 2 تاریخ احمدیت از مولانا دوست محمد صاحب شاہدم حوم
  - 3. تاريخ احمد بيصوبه سرحداز قاضي محمد يوسف صاحب
    - 4. روز نامچه از افضال ربانی صاحب

    - 6. حيات الياس از عبد السلام خان صاحب

خاکسار مکرم سیدعبدالحی شاہ صاحب مرحوم والئے نائب مکرم محمود طاہر صاحب اور شعبہ تاریخ احمد یہ کیلئے از حدمنون ہے کہ انہوں نے کتاب کیلئے مفیدمشورہ واجازت سے نوازا۔ فجز اظم الله خیراً۔ (محمداجمل شاہد)

# آباءواحبداد کاذ کرزنده رکھنے کی اہمیت اور برکات

سیّدنا حضرت خلیفة اسیّ الرابع نے صوبہ خیبر پختونخواہ کے چوشے سالانہ جلسہ کے موقع پر جماعت کی درخواست پر اپنا پیغام خطبہ جمعہ فرمودہ • ۱۹۸۳ پریل ۱۹۹۳ ء کے ذریعے دیا جو MTA کے ذریعہ ساری دنیا میں نشر ہوا۔

حضور نے اپنے خطبہ میں قر آن مجید کی روشیٰ میں اپنے آباء واجداد کے ذکر کوزندہ رکھنے کی اہمیت اور اسکے قطیم روحانی فوائد پرروشیٰ ڈالتے ہوئے فرمایا:

''قرآن مجید نے جو بہت سے ذرائع (نئی نسلوں کی حفاظت کے لئے۔ناقل) بیان فرمائے ہیں ان میں ایک ذریعہ ذکر ہے۔وہ لوگ جواپنے آباء واجداد کا ذکر زندہ رکھتے ہیں ان کے آباء واجداد کی عظیم خوبیال نسلاً بعد نسلِ قوموں میں میں زندہ رہتی ہیں۔وہ لوگ جواللہ کا ذکر زندہ رکھتے ہیں صفات الہیہ ہیں پس اس پہلو نسلاً بعد نسلِ متقل ہوتی رہتی ہیں اور تربیت کی جان صفات الہیہ ہیں پس اس پہلو سے اگرہم اپنی آئندہ نسلوں کی و لیی ہی تربیت کرنا چاہتے ہیں جیسی پہلی نسلوں کی ہم نے دیکھی اور پہلی نسلوں کی ولیت ہی کوشش کی ۔توایک مرکزی نصیحت کا نکتہ جو تر آن مجید نے بیان فرمایا ہے اس کو پلے باندھ لیں اور اس پردل وجان سے ممل کرنے کی کوشش کرنے کی کوشش کرنے وابان سے ممل کرنے کی کوشش کرنے وابان سے ممل کرنے کی کوشش کرنے وابان سے ممل کرنے کی کوشش کریں۔اللہ تعالی فرما تا ہے:

فَإِذَا قَضَيْتُهُ مَنَاسِكُكُمُ فَاذَ كُرُواالله كَنِ كُرِكُمْ آبَاءً كُمْ أَوَّا شَدَّذِ كُرًا الله كَنِ كُرِ كُمْ آبَاءً كُمْ أَوَّا شَدَّ ذِيرَ السَّمِهَا يَا ہِاسَ كَى روسے آپ كو ایٹے آباء واجداد کے ذکر كولاز مازندہ ركھنا ہوگا۔ گزشتہ چندسالوں میں مَیں نے

جماعتوں کوبار بارنصیحت کی کہ وہ سارے خاندان جن کے آباء واجداد میں رفقاء
یابزرگ تابعین حصان کو چاہئے کہ اپنے خاندان کا ذکر خیر اپنی آئندہ نسلوں میں
جاری کریں ۔ مگرافسوس ہے کہ ابھی تک اس طرف کماحقۂ تو جہنیں دی گئی۔'
اس ضمن میں حضور نے صوبہ خیبر پختو نخواہ میں جماعت کے اوّلین رفقاء اور بزرگوں کا ذکر
کرتے ہوئے فرمایا:

### صوبہ سرحید کے احمدی بزرگان کاذ کر

 صوبہ سرحد کا گاؤن ہے۔ میں نے سوچا کہ ان کوسرحد کی تاریخ یا دکراتے وقت گاؤن بھی وہ پہنوں جو ان کود کھائی دے کہ جمارے ملک کا ہے اور زیادہ اپنائیت محسوں ہو۔
اب میں حضرت خلیفۃ اس الثانی کا بیا قتباس آپ کے سامنے پڑھ کرسنا تا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں:

''اس صوبہ میں (بعنی صوبہ ہر حدمیں ) بڑے بڑے خاندانوں کے لوگ احمدی ہوئے ہیں۔وہ پنجاب کے احمد یوں میں اس قسم کا اثر ورسوخ رکھنے والے ہزار میں ہے ایک بھی نہیں (بید دیکھیں، کتنا فرق نمایاں کرے آپ نے دیکھا اور دکھایا) لیکن صوبہ سرحد میں ہرسواحمہ یوں میں سےایک دوالسے ہیں جو چوٹی کے خاندانوں میں سے ہیں۔ پنجاب میں کوئی ایک دوہو گئے جیسے نوا مجمعلی خان صاحب رئیس یا ملک عمرعلی صاحب مگرصوبه سرحد میں خاندانی وجاہت اورا نژورسوخ رکھنے والے ۔ کئی ہیں۔مثلاً صاحبزادہ عبدالقیوم صاحب کے بھائی بہت بڑے خاندان میں سے ہیں۔ مراد حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب(یہ اور دوست ہیں، حضرت صاحبزادہ عبداللطیف شہیر مراد نہیں ہیں۔ناقل) سے ہے جو صاحبزادہ عبدالحمید،صاحبزادہعبدالسلام،صاحبزادہعبدالرشیرصاحب کےاوران کے بہنوں بھائیوں کے والد تھے اور صوبہ سرحد کا بہت ہی معزز خاندان تھا اوران کے نیک اثرات بڑی مدت تک سارے علاقے پر قائم رہے اور اس خاندان کی عزتیں رہیں۔اللہ بہتر جانتا ہے کہ پھر کیوں اور کیااد بارآیا کہ بظاہر بیج مخلص بھی ہیں لیکن پھر بھی وہ اثر ورسوخ ہاقی نہیں رہا۔ کوئی اندرونی کمز وری ایسی ہوئی ہو گی جس کے نتیجه میں بەرسوخ مٹ گئے ورنهاللەتعالی نیک اثرات کومٹینہیں دیا کرتا جب تک انسان کےاندرکوئی خامیاں نہ پیدا ہوجائیں۔اللہ تعالیٰ بہتر جانتاہے کہ کیا ہوالیکن ان کوکوشش کرنی چاہیے کہا ینے بزرگ نیک آباء کی اعلیٰ رسموں کومضبوطی سے دوبارہ اختیار کریں اور زندہ کریں اور پھر دیکھیں کہ دنیاوی اثر خود بخو د غلاموں کی طرح پیچھے چلا آئے گا۔ دنیاوی اثر کی خاطر نہیں کرنا بلکہ (قرآن کریم کے) بیان کے مطابق ان آباء کے ذکر کوزندہ کرنا ہے جن کا ذکر (قرآن کریم) زندہ فرما تا ہے۔ وہ ذکر کرنا ہے جو ذکر الٰہی کی طرف لے جاتا ہے اور پھر "اَشَدُّ ذِکْر ا"بن کرخدا کی یاد میں منتقل ہوجاتا ہے۔ دنیا کے اثرات اور دنیا کے رسوخ تو پھر غلاموں اور لونڈیوں کی طرح پیچھے چلتے ہیں۔ انہوں نے تو آنا ہی ہے۔'' پیرفر ماتے ہیں:

"".....ای طرح دلاور خان صاحب ہیں، محمد اکرم صاحب ہیں، محمد اکبر صاحب ہیں، محمد اکبر صاحب ہیں، احیاء الدین مراد ہیں) محمد علی خان صاحب ہیں، احیاء الدین مراد ہیں) محمد علی خان صاحب ہیں۔ ملک عادل شاہ صاحب ہیں۔ امیر الله خان صاحب ہیں۔ عبد الحمید صاحب زیدہ والے ہیں۔ گویا چند سواحمد یوں میں سے ایک درجن کے قریب ایسے احمد کی ہیں جو بھاری اثر ورسوخ رکھنے والے خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس نسبت کے لحاظ سے باقی ہندوستان میں بااثر خاندانوں میں سے کم احمد کی ہوئے ہیں۔ "رافضل قادیان و دہم رہوں

احمدیت کی صوبہ سرحد میں تاریخ جماعت احمدیہ کے آغاز کی تاریخ کے ساتھ اکھی شروع ہوتی ہے۔ پہلے رفیق جنہوں نے حضرت میں موعود کے ہاتھ پر ۱۸۸۹ء میں بیعت کی اورلد ھیانہ کی بیعت میں شامل ہوئے ان کا نام حضرت مولوی ابوالخیر عبداللہ صاحب تنگے براہ تھا۔ یہ تنگے براہ جگہ کا نام ہے۔حضرت میں موعود نے ان کی نہ صرف بیعت لی بلکہ ان کو آگے بیعت لینے کی براہ جگہ کا نام ہے۔حضرت میں موعود نے ان کی نہ صرف بیعت لی بلکہ ان کو آگے بیعت لینے کی اجازت دی اور اپنا نمائندہ مقرر فرمایا کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ میری نمائندہ کی میں میری بیعت لوگوں سے لیا کرو۔ان کی آگے کوئی اولا دئیوں تھی اور اس میں یہ بھی اللہ تعالی کا ایک خاص بیعت لوگوں سے لیا کرو۔ان کی آگے کوئی اولا دکٹر ت سے عطافر مادی اور جسمانی اولا دکی کی اس طرح پوری ہوگئی کہ حضرت میں موعود اور آپ کی روحانی اولا دکے درمیان ایک واسط بن گئے۔

دیگر ( رفقاء حضرت مسیح موعود ) میں خان بهادر قاضی عبدالقادر خان صاحب پشاورشهر کاذ کر بھی اہمیت رکھتا ہے۔ آپ نے ۲۵ راگست ۱۸۸۹ء میں بیعت کی۔ بیعت لدھیانہ میں توشامل نہیں ہوئے کیکن اسی سال بیعت کر لی۔قاضی محمد حسن صاحب'' خان العلماءُ'' جویشاور شہر کے رئیس تھے اور وزیر افغانستان رہے ہیں ان کے یہ یوتے تھے خان بہادر قاضی عبدالقادرخان صاحب ان کی اولا د کے متعلق ہمیں علم نہیں کہ کہاں گئی ۔ کیا ہوا؟ بہسرحد کی جماعتوں کا کام ہے کهان کوتلاش کریں۔ پھرحضرت مولا ناغلام حسن خان صاحب بیثاوری ہیں جوحضرت مرزابشیر احمد صاحب (اللَّدان سے راضی ہو ) کے خسر تھے۔حضرت قاضی عبدالرحمٰن صاحب محلَّہ ہا قمر شاہ یثاور۔حضرت مولا ناغلام حسن خان صاحب کی بیعت کارمئی • ۸۹! ء کی ہے اور حضرت قاضی عبدالرحمٰن صاحب (الله ان سے راضی ہو) کی بیعت ۲۸ ردسمبر ۱۸۹۰ء کی ہے۔ پھر حضرت سیداحمد شاہ صاحب ولد میر بادشاہ صاحب یشاور ہیں انہوں نے ۲۰ رفروری ۸۹۲ اوکوبیعت کی۔ پھر حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب ہیں۔ آپ نے دسمبر • • واء میں بیعت کی۔ پھر حضرت مولوی حبیب الله صاحب باندهمی دهوند ال ایبٹ آباد بیعت اکتو برا • ۱۹ و پر حضرت مولوی محمد یحل صاحب دیب گران مزاره بیعت ۲۰۹۱ء - پید داکٹر سعید احمد صاحب جولا ہوری جماعت کے موجودہ امیر ہیں، ان کے والد تھے۔ پھر قاضی محمد پوسف صاحب فاروقی ۔ڈاکٹر قاضی مسعود صاحب جوآج کل شکا گومیں ہیں ان کے والد ہیں اوران کی نسل بھی اللہ کے فضل سے احمدیت پرمضبوطی سے قائم ہے اورا کثر نیکیوں میں آ گے آگے ہے۔ پھر حضرت مولا ناسید محمد سرورشاه صاحب ہیں۔انہوں نےمئی ۲۰۴ اومیں بیعت کی تھی۔ پھر مکرم امیر اللہ خان صاحب آف اساعیلہ ہیں۔ان کی اولاد میں ایک کے سوا باقی سب خدا کے فضل سے مخلص احمد ی ہیں۔ہمارے بشیر رفیق صاحب جو امام صاحب کہلاتے ہیں ان کی بیگم کے دادا تھے۔ دیگر بزرگان جن کی اولا دمخلص احمدی ہے باا کثریت اللہ کے فضل سے اچھی مخلص احمدی ہے ان میں قاضي مُحرشفق صاحب ہیں۔حضرت مولوی مُحدالیاس خان صاحب ہیں جو ڈاکٹر حامد اللہ خان صاحب کے دادااور بشیر رفیق صاحب کے نا نا تھے۔خان بہادر دلاورخان صاحب کاذکر ہو چکا ہے۔ صاحبرادہ ہاشم جان صاحب مجددی ان کی ایک ہی بیٹی ہے وہ خدا کے فضل سے زندہ ہیں اور مخلص احمدی ہیں۔ مرزا علام رسول صاحب ہمارے مرزا مقصود احمدصاحب وغیرہ کے والد صحے۔ یہ شہورخاندان ہے۔ کرنل صاحبزادہ احمدخان صاحب ساکن مطاضلع مردان۔ صاحبزادہ سیف الرحمن صاحب آف بازید خیل منٹی محمددانشمندخان صاحب جو بشیر رفیق خان صاحب کو والد سے (فوت ہو چکے ہیں) مکرم محمد اکرم خان صاحب درانی۔ان کے بیٹے محمدہاشم خان صاحب کے بیٹے کی شادی چو ہدری فتح محمد صاحب سیال کی بیٹی سے ہوئی تھی۔فقیر محمدخان صاحب ایگر کیٹو انجینئر خان بہادر محمد علی خان صاحب بنگش آف کو ہائے۔ مکرم محمدخواص خان صاحب آف شیخ صاحب ایگر کیٹو انجینئر خان بہادر محمد علی خان صاحب بنگش آف کو ہائے۔ مگرم محمدخواص خان صاحب آف شوقی۔ آدم خان صاحب جو سابق امیرضلع مردان سے۔ محمدی۔ قاضی محمد عمر جو ان صاحب آف شوقی اس سے زندہ اور بہت ہی مخلص فدائی دین کاعلم رکھنے والے بزرگ ہیں۔ صوفی غلام محمدصاحب آف ڈیرہ اساعیل خان۔ان کی اولا دیہاں انگلتان میں موجود ہے۔صاحبزادہ عبداللطیف صاحب آف ٹو بی جن کاذکر سلے گزر چکا ہے۔

ان کے علاوہ اور بھی بہت سے ہیں جن کی اولا دکاتعلق (خلافت) احمد یہ سے کٹ کر لا ہوری جماعت سے ہوگیا یا سرکتے سرکتے وہ جماعت احمد یہ کے دائرہ سے باہرنگل گئے۔ان بزرگوں کی ایک لمبی فہرست بیش کرسکوں۔ بہت سے ایسے بھی ایک لمبی فہرست بیش کرسکوں۔ بہت سے ایسے بھی ہیں جن کا ہماری تاریخ میں ذکر نہیں ماتا لیکن صوبہ سرحد کے سفر کے دوران جب بعض بڑے بڑے بڑے لوگوں سے میری ملاقا تیں ہوئیں تو انہوں نے بیخود تسلیم کیا اور بتایا کہ ان کے والد مخلص احمدی سے لیکن حضرت (مسے موعود) سے تعلق سیاسی وجوہ سے مخفی رکھتے تھے اور جہاں تک ان کے عقائد کا تعلق ہے وہ نہ صرف احمدی بلکہ حضرت (مسے موعود) سے والمها نہ عقیدت رکھتے تھے۔

# پرائیوٹ مجانس میں ذکر کی ضرورت

بعض ایسے بزرگ ہیں جو زندہ ہیں اور بڑے بڑے سیاسی مناصب پر پہنچ ہوئے ہیں ہیں ان کا نام لینا مناسب نہیں کیونکہ ان کے والد اپنی نیکی کے باوجود شرماتے ہے تھے تو وہ تو پھراور بھی زیادہ خفت محسوں کریں گے اور گھبرائیں گے کہ جمیں کیوں احمدیت کی طرف منسوب کردیا گیا مگر پرائیویٹ مجالس میں وہ ذکر کرتے ہیں توایسے لوگوں سے پرائیویٹ مجالس میں ذکر کرنا چاہئے۔ وہی رستہ ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے۔ آباء کے ذکر سے خدا کے ذکر کی طرف ان کو متقال کردیں۔ آباء کے ذکر سے خدا کے ذکر کی طرف ان کو متقال کردیں۔ آباء کا ذکر کراآ گے بڑھیں اور ذکر اللہ میں جاکرا پنی آخری منزل تک پہنچیں اور وہاں اپنے سفر کا اختتام کریں۔ یہ وہ طریق ہے جس تھوئی ہوئی اعلیٰ اقدار کو واپس لے سکتے ہیں۔ دوبارہ اختیار کر سکتے ہیں اور قوموں کی زندگی کا راز اس میں ہے اور قرآن کریم نے بہت ہی گہرا نفسیاتی بیں اور قوموں کی زندگی کا راز اس میں ہے اور قرآن کریم نے بہت ہی گہرا نفسیاتی کئتہ بیان فرمایا ہے جس کا قوموں کے عروج اور زوال سے بڑا گہرا تعلق ہے۔''

## صوبه مين احمديت كالأغساز

صوبہ خیبر پختونخواہ اوراس سے ملحقہ ملک افغانستان میں احمہ یت کے نفوذکی داستان انتہائی طور پر دلچیپ اورا یمان افروز ہے۔ آج سے تقریباً سواصد سال قبل اٹھارھویں صدی کے اواخر میں جب سیدنا حضرت سے موعود علیہ السلام کاظہور ہونے والا تھا۔ عین اس زمانہ میں خدا تعالی نے بعض بزرگوں کو حضور کے ظاہر ہونے کی خود اطلاع دی اور اس طرح سعید الفطرت لوگوں کو آپ کو قبول کرنے کے لئے پہلے سے اطلاع دی اور اس طرح سعید الفطرت لوگوں کو آپ کو قبول کرنے کے لئے پہلے سے تیار کردیا۔ ورنہ اس زمانہ میں یہ علاقے قادیان سے بہت دور سے اور رسل و رسائل کے ذرائع بھی بہت محدود سے ویسے بھی ان علاقوں کے لوگ روائتی مذہبی روایات میں اس قدر جکڑے ہوئے سے کہان کے لئے کسی ایسے مامور کو خاص طور پر جس کا تعلق پنجاب سے ہوماننا آسان نہ تھا مگرخود اس علاقہ کے ایک بزرگ کو خدا تعالی فرمایا تو ان کے مرید فردیان میں حضور کی بیعت کے لئے حاضر ہو گئے۔ بلاشبہ اس علاقہ میں احمہ بیت کے فقد یان میں حضور کی بیعت کے لئے حاضر ہو گئے۔ بلاشبہ اس علاقہ میں احمہ بیت کے فقد یان میں حضور کی خدا تعالی نے خود غیب سے سامان پیرافر ما دیئے تھے۔

تفصیل اس اجمال کی بول ہے کہ صوبہ پختونخواہ کے علاقہ شلع صوابی میں ایک گاؤں کو گھہ نامی تھا۔ یہاں پر ایک بزرگ شخص سیدا میر رحمہ اللہ علیہ رہتے تھے۔ بیدا یک عالم اور خدار سیدہ انسان تھے۔ ان کی نیکی اور تقویٰ کا شہرہ سب علاقہ میں تھا اور بہت سے لوگ ان کے معتقد تھے اور ان کو ولی اللہ گردانتے تھے۔ خدا تعالی نے اس بزرگ کو کشفا آنے والے امام کی خبر دی اور انہوں نے اس خبر سے اپنے مریدوں کوآگاہ کردیا۔ چنانچہ ان کے ایک مرید کرم مرزا محمد اساعیل قندھاری نے اس کو بول بیان فرمایا:

"ایک دن سیدامیر ابغرض نماز تهجد وضوفر مارے تھے۔آپ پر کشفی کیفیت طاری

ہوئی اور افسوں سے کہا کہ ہمار اوقت گزرگیا۔ اس شخص نے جوآپ کو پانی دے رہاتھا
کہا کہ آپ کی عمر تو ابھی اس قدر نہیں۔ آپ کے ساتھی عمدہ صحت رکھتے ہیں۔ آپ
کا وقت کس طرح گزرسکتا ہے۔ حضرت سیدا میر ڈنے کہا کہ تم نے میرا مطلب نہیں
سمجھا۔ جس شخص نے دنیا کی اصلاح کے واسطے پیدا ہونا تھاوہ پیدا ہوگیا ہے یعنی امام
مہدی آخر الزمان اور اب ہمار اوقت ختم ہو چکا ہے۔ اس شخص نے پوچھا کہ امام مہدی
کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا مگر صرف اس قدر کہ اس کی
زبان پنجابی ہے اور میرے بعض لوگ اس کو آئھوں سے دیکھ لیں گے۔''ا

حضرت پیرصاحب کوٹھہ شریف کا امام مہدی کے ظہور کے متعلق بیان ان کے مریدوں میں مشہور تھا اور جب سیدنا حضرت سے موعود علیہ السلام کے دعوی کی خبر مشہور ہوئی تو مرزامحہ اساعیل صاحب نے بیشہادت او 19 بھے کے قریب حضرت مولوی سرورشاہ صاحب کو کھوادی ۔ ان کے علاوہ حافظ نور محمد صاحب اور بعض دیگر معززین نے حضور کی خدمت میں اس کے متعلق لکھا اور بہ سب بیانات حضور نے اپنی کتاب تحفہ گولڑویہ میں درج فرمادیئے ۔ مکرم پیرصاحب کی وفات سب بیانات حضور نے اپنی کتاب تحفہ گولڑویہ میں درج فرمادیئے ۔ مکرم پیرصاحب کی وفات مہدی کے ظہور کی خبراپ مریدوں کود سے دی تھی ۔ اس بناء پر اپنی وفات سے ایک دوسال قبل امام مہدی کے ظہور کی خبراپ مریدوں کود سے دی تھی ۔ اس بناء پر ان کے پچھ مرید حضور پر بلا تامل مہدی کے ظہور کی خبراپ مریدوں کو تھی ۔ اس بناء پر ان کے پچھ مرید حضور پر بلا تامل میں احمد بیت کے نفوذ کا الٰہی انتظام تھا جو آپ کی بعثت کے ساتھ ہی سعید روحوں کو قبول کرنے کے میں احمد بیت کے نفوذ کا الٰہی انتظام تھا جو آپ کی بعثت کے ساتھ ہی سعید روحوں کوقبول کرنے کے میں احمد بیت کے نفوذ کا الٰہی انتظام تھا جو آپ کی بعثت کے ساتھ ہی سعید روحوں کوقبول کرنے کے میں احمد بیت کے نفوذ کا الٰہی انتظام تھا جو آپ کی بعثت کے ساتھ ہی سعید روحوں کوقبول کرنے کے میں ان نہ تھا۔

حضرت مرزامحمداساعیل صاحب قندھاری اپنی مادری زبان پشتو کے علاوہ عربی، فارسی اور اردو بخو بی جانتے تھے۔ان کو بیاعزاز حاصل ہے کہ صوبہ خیبر پختونخواہ میں ان کے ذریعہ سے

ا تاریخ احد به سرحد\_مصنفه قاضی محمد پیسف\_صفحه 12-12

احمدیت کاپیغام دوسرول تک پہنچا جن میں سے حضرت مولوی غلام حسن خان صاحب اور حضرت واقعی محمد یوسف صاحب قابل ذکر ہیں۔ پھر ان بزرگان کے ذریعہ سے اس علاقہ میں جماعت کوخوب فروغ حاصل ہوا۔ مکرم مرزا صاحب کوخود خدا تعالی نے اس سے قبل ایک کشف کے ذریعہ حضور کے ظہور کی خبر دی تھی جس کا ذکر انہوں نے اپنے شاگر دمکرم قاضی محمد یوسف صاحب سے یوں فرمایا:

''ایک دن براہین احمد سے کی اشاعت کے بعد قریباً ۱۸۸ء میں شیح نمازِ تہجد پڑھ کراپنے مکان واقع محلہ گلبادشاہ میں اپنے مخصوص کمرہ میں مراقبہ بیٹھا تھا کہ میں نے دیکھا میر سے کمرے کی حجب بجانب مشرق دیوار سے او پراُٹھ گئ اور تیزروشنی میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے بعد جب روشنی قدرے مدھم ہوئی تو میں نے ایک بزرگ کو مروقد اپنے سامنے کھڑاد یکھا۔ میں نے اُٹھ کراس سے مصافحہ کیا اور باادب دوزانو ہوکر سامنے بیٹھا اور پھر کشفی حالت بدل گئ ۔ ایک عرصہ دراز کے بعد جب حضرت احمد علیہ السلام کی تصویر پشاور میں آئی اور میں نے دیکھی تو میں نے شاخت کیا کہ وہ کہی حضرت احمد علیہ السلام سے جن کو میں نے کشف میں دیکھا تھا۔ حضرت مرزا صاحب نے ایک عرصہ تک یہی سمجھا کہ میرا مصافحہ کرناان سے بیعت کے مترادف ہے۔''

حضرت مرزامحمد اساعیل صاحب کاریشنی نظارہ کدان کے مکان میں روشنی مشرقی جانب سے آئی سے اور اس روشنی کے پیکر بھی آپ کو دکھائی دیئے۔خدا تعالی نے آپ کو حضور کے دعویٰ سے بل بتادیا کہ وہ روحانی روشنی جس نے ساری دنیا کو منور کرنا تھا اس کا ظہور پشاور سے مشرقی جانب سے ہوگا۔وہ خود بھی اس سے منور ہول گے اور ان کو خدا تعالیٰ اس نور کوآ گے پہنچانے کی توفیق دے گا۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ صوبہ خیبر پختونخواہ میں احمدیت اوراس کے بانی کا تعارف حضرت

ا تاريخ احمد به سرحد مفحه 12-13

پیرصاحب کوٹھہ شریف کے ذریعہ ہوا۔ بعد میں ان کے متعدد مرید حضرت میں موعود علیہ السلام کے حلقہ بیعت میں شامل ہوئے۔ ان مریدوں میں سے حضرت مرزا محمد اساعیل صاحب خاص طور پر قابل ذکر ہیں کیونکہ وہ براھین احمد بیہ کے اولین خریداروں میں سے تھے۔ دعویٰ کے بعد جب حضور کی کتب'' فتح اسلام''اور'' توضیح مرام'' منظر عام پرآئیں اور مرزاصا حب نے ان کویڑھا توانہوں نے ان کے متعلق فرمایا:

"جب حضرت احمد علیہ السلام نے کچھ عرصہ بعد ۱۹۸۱ء میں توضیح مرام اور فتح
اسلام رسالے لکھے اور شائع کئے تو میرے پاس بھی بسبب براھین احمد یہ ک
خریدار ہونے کے ارسال کئے۔ جب میں نے پڑھے تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ بن
اسرائیل کا کوئی نبی بول رہا ہے۔ کیونکہ اس سے قبل میں کتب ابنیاء بنی اسرائیل سے
واقف ہو چکا تھا۔ میں نے بعد از مطالعہ یہ کتب حضرت مولوی غلام حسن خان
صاحب کودے دیں اور ان سے بھی کہا کہ مجھے اس خض کے کلام سے نبیوں کے کلام
کی خوشبو آرہی ہے۔"

الغرض حضرت مرزا محمد اساعیل صاحب وہ عظیم خوش قسمت انسان سے کہ جن کوئیے آخرالزمان کی شاخت کی توفیق اللی اشاروں اور ذاتی مطالعہ کے ذریعہ حاصل ہوئی۔ انہوں نے بیدامانت ایسے لوگوں کے سپر دکی جنہوں نے اس کا خوب حق ادا کیا۔ ان میں سے ان کے ہونہار شاگر داور عزیز مرم مولا نا غلام حسن خان صاحب سے کرم مولا ناصاحب کی پیدائش ۱۸۵۲ میں جہاں خان صاحب نیازی کے ہاں میا نوالی میں ہوئی لیکن آپ نے اپنی ملازمت کا اکثر حصہ پشاور میں گزار ااور اس طرح پشاوری آپ کے نام کا مستقل لاحقہ بن گیا۔ یہاں پر بھی آپ کا تعلق ملازمت کے سلسلہ میں مکرم مرزا محمد اساعیل صاحب سے ہوا اور وہ آپ کی نیکی اور تقوی کی سادی مردم مرزا محمد اساعیل صاحب سے ہوا اور وہ آپ کی نیکی اور تقوی کا سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے اپنی بھانجی کی شادی مرے کیا و میں آپ سے کردی اور

ا تاریخ احمد به سرحد مفحه 13

مولا ناصاحب شادی کے بعد مکرم مرزاصاحب کے ساتھ ان کے مکان میں رہے اور تقریباً ساری زندگی یہاں گزار دی۔ مولا ناصاحب کا احمدیت سے تعارف مکرم مرزاصاحب کے ذریعہ ہوا اور ان کی ہی تحریک پر حضرت مسے موعود علیہ السلام جب ۱۸۸۸ علیہ الدھیا نہ تشریف لے گئے تو مولا نا صاحب نے وہاں جا کر حضور سے ملاقات کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس کے بعد جب حضور نے بعت کا اعلان فر مایا تو آپ نے فوری طور پر تحریری بیعت کرلی۔ اس کے بعد آپ ہمیشہ سال میں ایک یا دو دفعہ قادیان تشریف لے جاتے اور حضور کی صحبت سے مستفید ہوتے۔ حضور محل میں ایک یا دو دفعہ قادیان تشریف لے جاتے اور حضور کی صحبت سے مستفید ہوتے۔ حضور محل میں ایک یا دو دفعہ قادیان تشریف کے جاتے اور حضور کی صحبت سے مستفید ہوتے۔ حضور حضور سے مرز ابشیر احمد صاحب کی شادی آپ کی دختر نیک اختر سرور جہاں سے کر دی۔ اس طرح آپ کو حضور سے قرابت داری کا رشتہ بھی میسر آیا۔

مولانا غلام حسن صاحب عالم باعمل تھے۔آپ کوقر آن مجید سے عشق تھا۔آپ کے درس قرآن مجید میں مقامی لوگ شوق سے شامل ہوتے اور بہت سے لوگ جماعت میں ان کے درس کے ذریعہ داخل ہوئے۔روحانی مائدہ کے ساتھ آپ کا دستر خوان آنے والے مہمانوں کے لئے کشادہ تھا۔غرض صوبہ سرحد میں جس کانام اب خیبر پختونخواہ رکھ دیا گیا ہے احمدیت کے نفوذ کابہت موثر ذریعہ مولانا غلام حسن خان صاحب کا وجود تھا۔ اسی لئے ان کی وفات پر حضرت میاں بشیر احمد صاحب نے تحریر فرمایا:

'' حضرت مولوی صاحب کو بیخصوصیت بھی حاصل تھی کہ وہ صوبہ سرحد میں گویا احمدیت کے ہراول دستہ کے قائداورلیڈر تھے جن کے ذریعہ نہ صرف پشاوراوراس کے اِردگرد بہت سے لوگوں نے حق کوقبول کیا بلکہ درہ خیبر کے راستہ آنے والے باشندگان افغانستان میں بھی احمدیت کا لفوذ ہوا۔''

صوبہ خیبر پختونخواہ میں جماعت احمدیہ ترقی پذیرتھی کہ ۱۹۰۸ء عیں سیدنا حضرت مسیح

ا الفضل 18 رفر ورى1943 بِهِ

موعودعلیہ السلام کی وفات ہوگئ ۔ یہ تمام صدمہ جماعت کے لئے انتہائی صبر آ زما تھا۔اس موقع پر ایک وفد قادیان میں جنازہ میں شرکت کے لئے مولا ناغلام حسن خان صاحب کی سرکردگی میں گیا اور خلافت اولی کے مختصر چھسالہ دور میں بھی جماعت روبتر تی رہی اور متعددا ہم شخصیات نے جماعت میں شمولیت کی ۔

حضرت خلیفة اسیح الاوّل کی وفات کے بعیر ۱۹۱۲ء میں جب خلافت ثانیہ کاا بتخاب عمل میں آیا تواس وقت تمام جماعت کواورخاص طور پرصوبه خیبر پختونخواه کی جماعت کوشدید دهیکا لگا۔ کیونکہ اس موقع پر جماعت کے ایک بڑے طبقہ نے مولوی محمولی صاحب کی سرکردگی میں بیعت نه کی اور بعد میں قادیان چھوڑ کر وہ لاہور چلے گئے اور ایک الگ جماعت کی بناڈالی۔ جماعت کےمقتدرافرادمولوی صاحب کے زیراثر تھے اور درحقیقت وہ پہلے سے ہی لا ہور میں اس کے لئےمصروف عمل تھے اس لئے جماعت کے ایک بہت بڑے طقہ نے ان کا ساتھ دیااور بیعت سے ملیحد گی کا طریق اختیار کیا۔ حالانکہ اس کا کوئی جوازنہ تھا۔خاص طور پر جبکہہ وه خلافت اولی کوتسلیم کر چکے تھے۔اس نازک موقع پرسب سے زیادہ نقصان صوبہ خیبر پختونخواہ کی جماعت کوہوا کیونکہ وہاں کی تمام جماعت مولا نا غلام حسن خان صاحب کے زیرا ترتھی اس لئے جب انہوں نے مولوی محمولی صاحب کا ساتھ دیا تواس طرح تمام جماعت نے بیعت نہ کی حتی کہ مکرم قاضی محمد پوسف صاحب جو بعد میں جماعت مبائعین کے امیر بنے انہوں نے بھی شروع میں کچھ عرصہان کا ساتھ دیالیکن جلدان کواپنی غلطی کااحساس ہوااورانہوں نے بیعت کر لی۔اس دور میں مکرم قاضی صاحب اور دیگر چند گنتی کے افراد نے جماعت کی از سرنوتشکیل کی اورخلافت سے وابستہ کرنے کے لئےشپ وروزمخت کی اورغیرمںائعین کامقابلہ کیا۔ایک طرف مولا نا غلام حسن اورتمام اوّ لین رفقاءان کے ساتھ تھے اور ان کوتمام وسائل میسر تھے دوسری طرف قاضی صاحب اوران کے ہمنوا چندافراد کے پاس ایسی کوئی جگہ نہ تھی جہاں وہ اکٹھے ہوکر تنظیم نو کرسکیں۔ اس کے لئے خداتعالیٰ نے غیبی سامان فرمایا اور ایک دوست جناب

مرزاعبدالرحیم صاحب نے اپنا ایک بالا خانہ واقع جہانگیر پورہ اس مقصد کے لئے بلامعاوضہ دے دیا۔ انجمن احمد بیکا دفتر ۱۹۳۰ء تا ۱۹۳۴ء تقریباً دس سال اسی بالا خانہ میں رہا۔ اس تمام عرصہ میں جماعت کی مساعی کا بیمر کز رہا۔ جماعت غیرمبائعین نے اس امر کی شدید جدو جہد کی کہ کسی طرح مرزاعبدالرحیم صاحب اس بالا خانہ کو جماعت سے واپس لے کران کودے دیں۔ حتی کہ کورٹ کے ذریعہ بھی کوشش کی گئی مگر خدا تعالی نے اپنے فضل سے ان کو ناکام کیا اور اس عرصہ میں جماعت کی اپنی بیت الذکر مع تمام ضروریات تعمیر ہوکر تکمیل کو پہنچ گئی۔ پھراس بالا خانہ کی ضرورت نہ رہی۔ المحدلات علی ذالک۔

بعدۂ خداتعالیٰ نے جماعت کوسول کوارٹرز کی تعمیر کے منصوبہ سے ملحقہ بہت مناسب جگہ پر دوسری وسیع بیت الذکر کی تعمیر کی توفیق عطافر مادی جو جماعت کی بڑھتی ہوئی ضروریات کے لئے بہت مفید ثابت ہوئی۔

 بعد متعدد سعیدروحوں نے جماعت میں شمولیت اختیار کر لی اور جماعت سے الگ ہونے والے اکثر افراد واپس آگئے۔جن میں سے حضرت ماسٹر فقیراللّٰہ صاحب اور خان بہادر میاں محمد صادق صاحب خاص طور قابل ذکر ہیں۔

ے ۱۹۴۷ء میں قیام یا کستان کے بعد اس صوبہ میں بہت سے احمدی مہاجرین بھی آ کر آباد ہو گئے۔اس بناء پر خاص طور پر پشاور اور مردان میں جماعت کی تعداد بڑھ گئی اور جماعت کی بڑھتی ہوئی ضرورت کی بناء پراحمد یہ بیت الذکرسول کوارٹرزیشاور کی تعمیرعمل میں آئی۔اس ضمن میں سیدنا حضرت مصلح موعود کا ۱۹۴۸ و او میں اس علاقیہ کا دورہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ چونکہ تقسیم ملک کے وقت مشرق پنجاب میں جماعت نے غیر معمولی جرأت کا مظاہرہ کیا تھا اور قادیان کے إردگرد کےمسلمانوں کوشر پیندوں کےظلم وہتم سے بچایا تھااس لئےلوگ جماعت کی خدمات کےمعتر ف تھے۔اس بناء پرحضور کا دورہ بہت کا میاب رہااوراس علاقہ کے لوگوں نے حضور کے پبلک لیکچروں میں کثرت سے نثر کت کی اور حضور کے تبحرعلمی اور پر کشش شخصیت سے بہت متاثر ہوئے۔ جماعت کی ترقی میں ان ذیلی تنظیموں کا بھی بہت دخل ہے جن کوحضرت مصلح موعود نے اپنے ا پنے دائر ہ میں تعلیم وتربیت کے کام کے لئے قائم فرما یا تھا۔ چنانچے گزشتہ صدی کے چھٹے عشرہ میں جبکہ ملک میں امن وامان کی حالت بہت حد تک بہتر تھی۔ان تنظیموں نے بہت مثالی کام کیا۔اس كام كا آغاز مجلس خدام الاحمريه يشاورنے كيا جيےاس زمانه ميں مكرم محمرسعيداحمرصاحب سابق قائد لا ہور کی قیادت میسرتھی۔نیز اس دور میں کراچی اور دیگر مقامات سے بہت سے تربیت یافتہ كاركنان كا تبادله بيهال ہوگيا جن ميں مكرم عبدالغفور صاحب،حافظ مجمداعظم صاحب، مكرم مثس الدين اللم صاحب - مكرم بشيرالدين سامي مرحوم سابق جنزل سيكرثري خدام الاحربيركراجي،مكرم نیاز قطب بٹ صاحب ، مکرم جمعدار عبدالخالق صاحب ، مکرم چوہدری رکن الدین صاحب ، مکرم میرمحدرشید صاحب اور مکرم محمرسلیم خان صاحب ومتعدد دیگر کارکنان شامل ہیں۔ چنانچہ خدام الاحديديثاوركے زيرانظام پندره روزه تربيتي كلاسز اورسالا نهاجتاعات كاسلسله شروع موا۔ان مواقع پر مرکز سے علماء سلسلہ اوراس تنظیم کے صدرصاحبان کو مدعو کیا جاتا۔ ایسے بزرگان کی آمد سے تمام جماعت مستفید ہوتی۔اس سے نہ صرف تعلیم وتربیت کا کام ہوتا بلکہ بلیغی مواقع بھی پیدا ہوئے اور جماعت میں نوم بائعین کی تعداد بڑھنے لگی۔

خدام میں اس حرکت کے نتیجہ میں جماعت کی دوسری فی میں تنظیموں مجلس انصار اللہ اور لجنہ اماء اللہ میں زندگی کا پیدا ہونا طبعی تھا۔ بلکہ باہمی تقابلی جذبہ کے تحت مسابقت کی روح پیدا ہوگئ۔ انہوں نے الگ طور پر اپنے سالانہ اجتماعات منعقد کرنا شروع کر دیئے اور وہ بھی مرکزی نمائندگان کو دعوت دیتے۔ اس بناء پر حضرت مرزا ناصر احمد صاحب بحیثیت صدر انصار اللہ تشریف لائے۔ بلکہ موضع شیخ محمدی میں ایک استقبالیہ میں شرکت کی اور خاص طور پر اہل پیغام کو خاطب کیا۔ اس طرح محر مہ سیدہ مریم صدیقہ بحیثیت صدر الجنہ اماء اللہ بھی تشریف لائیں۔ اس طرح مکرم ڈاکٹر عبد السلام صاحب نے اپنے نجی دورہ میں جماعت پیثاور سے ملاقات کی۔ خرض بہیوری دہائی جماعت کی آخریک ۔

صوبہ خیبر پختونخواہ میں جماعت کے نفوذ اور ترقی کے اس مخضر جائزہ سے یہ نہ بھونا چاہئے کہ جماعت کا یہ سفر آسان اور خوشگوار تھا بلکہ جیسا کہ الہی جماعت کو بے شار قربانیاں اور بعض احمد یہ کا یہ سفر پُرخار وادیوں میں سے ہوا ہے۔ اس کے لئے جماعت کو بے شار قربانیاں اور بعض کو جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ (اس علاقہ میں شہداء کی لسٹ اس کتاب میں الگ طور پر شامل ہے) جماعت کے بہت سے افراد کواپنے وطن مالوف سے بجرت کرنا پڑی۔ بعض کو بائیکاٹ کے تکلیف دہ مراحل سے گزرنا پڑا۔ خاص طور پر سماے وہاء میں جب ذوالفقار علی بھو صاحب نے پاکستان اسمبلی سے جماعت کو غیر مسلم اقلیت کی قرار داد منظور کی اور بقول ان کے انہوں نے اس نوے سالہ مسئلہ کاحل نکالا۔ اس زمانہ میں جماعت پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ خاص طور پر جماعت ٹو پی کوئیست ونا بود کرنے کے لئے جواجتماعی حملے ہوئے وہ انتہائی افسوس ناک ہیں۔ اس طرح جب اس شدت میں بچھ کی واقع ہوئی تو جزل ضیاء الحق نے سم مراح وہ میں رسوائے زمانہ اسی طرح جب اس شدت میں بچھ کی واقع ہوئی تو جزل ضیاء الحق نے سم مراح وہ میں رسوائے زمانہ

آرڈیننس جماعت کے خلاف جاری کیا اور ایک دفعہ پھرمصائب وشدائد کا نیاباز ارگرم ہوگیا۔ یہ پُر آشوب دور اصحاب کہف کے زمانہ کی یا د تازہ کرتا ہے۔ تاہم جماعت اس ابتلا سے بھی سرخرو ہوکر نکلی اور بفضلہ تعالی جماعت نے مجموعی طور پر قر آن کریم میں مومنوں کی بیان کردہ قربانیوں کے جذبہ کانمونہ پیش فرمایا۔ خدا تعالی فرما تا ہے:

#### فَمِنْهُمْ مَنْ قَطَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَّنْتَظِرُا

یعنی مومنوں میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے اپنی نیت کو پورا کردیااوران میں سے وہ بھی ہیں جوابھی انتظار کررہے ہیں۔

آج بفضله تعالیٰ اس علاقه میں جماعت احمد بیری شاخیں تقریباً تمام اہم مقامات پر قائم ہیں اور روبیر قی ہیں۔الحمد للد۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ خالفین احمدیت کی غیر اسلامی اور غیر انسانی حرکات کی بناء پر بعض مقامات پر جماعت کی مساجد کو منہدم کر دیا گیا۔ بعض کو سیل کر دیا گیا اور وہ آج تک بند پڑی ہوئی ہیں۔ بعض مقامات سے افراد جماعت کو ہجرت کرنا پڑی اور وہاں وقتی طور پر جماعتیں ختم ہوگئیں۔ لیکن الہی جماعتوں کے ساتھ خالفین کا بیسلوک نیا نہیں۔ ہمیں یقین اور حتی ایقان ہے کہ بیوقتی دور ہے۔ جلد وہ وفت آئے گا کہ جب وہال از سرنواحمدیت کو فروغ ملے گا۔ حقیقت بیہ ہے کہ کہ آج بھی احمدیت کی خوشبوان مقامات پر موجود ہے اور اسے ہر گرختم نہیں کیا جاسکتا۔



### صوبه میں احمدیت کاستقب ل

آخر میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ صوبہ خیبر پختونخواہ کے ایک عظیم روحانی فرزند مکرم مولوی محدالیاس صاحب کا افغان قوم میں احمدیت کی ترقی کے متعلق بیتجزید درج کیا جائے جو ہرگز بعید از قیاس نہیں۔ آپ فرماتے ہیں:

''افغانستان میں احمدیت کے فروغ کے متعلق مولوی صاحب فرماتے تھے کہ قرون اولی میں بھی ایسا ہوا ہے کہ افغانوں نے من حیث القوم اسلام کو قبول کیا ہے۔
تاریخ سے کہیں یہ ثابت نہیں کہ افغانوں نے ایک ایک کر کے اسلام قبول کیا ہو۔ یعنی انفرادی طور پر نہیں بلکہ قبائل در قبائل اسلام میں داخل ہوئے تھے اور اب بھی انشاء اللہ ایسا ہوگا کہ افغانستان میں احمدیت من حیث القوم قبول کی حائے گی۔''ا

سیدنا حضرت میچ موعودعلیه السلام کی تحریرات اورالہامات کی روشنی میں ہراحمد کی بیا بیان رکھتا ہے کہ اسلام اوراحمدیت کا عالمگیر عروج مقدر ہے اور دنیا کی تمام قومیں اس میں ضرور داخل ہوں گی۔ ان اقوام میں افغان قوم بھی ہرگز پیچے نہیں بلکہ بیجھی من حیث القوم اس میں داخل ہوگی۔خدا تعالی نے جماعت کے بعض بزرگوں کو اس کے نظارے دکھائے تا کہ بعد میں آنے والے لوگوں کے از دیا دِاکیان کا سبب ہو۔ ایسا ہی ایک واقعہ محرم عبدالسلام خان صاحب نے حیات الیاس میں درج کیا ہے کہ ایک دفعہ قیام پاکستان سے قبل سیدنا حضرت موعود علیہ السلام کے ایک رفیق حضرت مولوی غلام نبی صاحب (والد مکرم مرزا عبدالرصن صاحب ریٹائر ڈ کے ایک رفیق حضرت مولوی غلام نبی صاحب (والد مکرم مرزا عبدالرصن صاحب ریٹائر ڈ کا کوئٹٹ جزل کوئٹہ) نے اینا ایک رفیاستا یا۔ فرمایا:

"میں نے رؤیا میں دیکھا کہ جمعہ کادن ہے۔ میں جمعہ پڑھنے ایک (بیت

احيات الياس ـ صفحه 129

الذکر) میں گیا ہوں جوکا فی وسع ہے۔ دیکھا کہ وہاں پرایک بادشاہ ہے جوخطبہ میں حضرت مسیح موعودعلیہ السلام کا خطبہ الہامیہ پڑھ رہا ہے۔ میں وضو کرنے بیٹھ گیا۔ جب وضوکر چکا اور بیت الذکر میں داخل ہواتو خطبہ تم ہو چکا تھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کی کہ اے میر ے اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کون بادشاہ تھا؟ تواللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ یہ افغانستان کا بادشاہ ہے جس کا ہیڈکوارٹر غزنی ہے۔ اس کا نام عبداللہ ہے یہ احمدی ہے۔ آٹھ پشت تک اس کے خاندان میں بادشاہت ہوگی اور اس کی حکومت تمام شالی ہندوستان تک ہوگی۔''ا

اس رؤیا سے معلوم ہوتا ہے کہ بیروا قعہ حضرت مولوی غلام نبی صاحب کی زندگی میں نہیں بلکہ بعد میں ہوگا۔ کیونکہ جب وہ وضوکر کے بیت الذکر میں پہنچ تو خطبہ ختم ہو چکا تھا اس طرح اس بادشاہ کا دارالخلافہ بجائے کا بل کے غزنی ہوگا۔ کیونکہ کا بل خدا تعالیٰ کی نظر سے گرچکا ہے۔ کا بل میں صاحبزادہ عبداللطیف شہید کے ساتھ جو ظالمانہ سلوک کیا گیا۔ اس شہر کا بیا عزاز احمدیت کے دور میں قائم نہیں رہے گا اورایک وسیع حکومت کا دارالخلافہ غزنی ہوگا۔ کیونکہ مکرم مولوی صاحب کواس کی حکومت ہندوستان کے بعض علاقوں جن میں دہلی بھی شامل تھا دکھائی گئی۔ نیز بید کہ احمد یوں کی ایک حکومت ہندوستان کے بعض علاقوں جن میں دہلی بھی شامل تھا دکھائی گئی۔ نیز بید کہ احمد یوں کی ایک حکومت ہندوستان کے بعض علاقوں جن میں دہلی بھی شامل تھا دکھائی گئی۔ نیز بید کہ احمد یوں کی ایک حکومت ہندوستان کے بعض علاقوں جن میں دہلی بھی شامل تھا دکھائی گئی۔ نیز بید کہ احمد یوں کی ایک حکومت ہندوستان کے بعض علاقوں جن میں دہلی جو گیا۔ و صاخدال شامل تھا دکھائی گئی نیز بید کی ایک حکومت ہنگال میں اور ایک جنوب میں دکن میں ہوگی۔ و صاخدال شاملے کی الگ میں اور ایک جنوب میں دکن میں ہوگی۔ و صاخدال شاملے کی ایک حکومت ہنگال میں اور ایک جنوب میں دہل میں مولوں میں دہلی جو کی ایک حکومت ہنگال میں اور ایک جنوب میں دہل میں دہل جو کی ایک حکومت ہنگال میں اور ایک جنوب میں دہل میں دہلی جو کی ایک حکومت ہنگال میں اور ایک جنوب میں دہل میں دہل میں دہلی جو کی ایک حکومت ہنگال میں اور ایک جنوب میں دہل میں دہلی جو کی دور میں دہل ہیں دہل میں دہلی جو کی دور میں دہلی جو کی دور میں دہلی جو کی دور میں دہلی جو کی دور میں د

# حضرت سيداميرصاحب آف كومهم شريف صاحب رؤباوكثون، ولى الله جزرگ

صوبہ خیبر پختونخواہ میں احمدیت کے نفوذ کے سلسلہ میں حضرت سیدامیر صاحب آف کوٹھہ شریف کا اجمالی ذکر کیا جاچکا ہے۔ اس ولی اللہ بزرگ کو بیاعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے ایک طرف تیرھویں صدی کے مجدد حضرت سیداحمد بریلوی کا زمانہ پایا اور ان کے جہاد میں ان کا ساتھ دیا اور دوسری طرف انہوں نے چودھویں صدی کے مجدد اور امام کے ظہور سے تقریباً دو برس قبل اس کے ظہور کی بشارت اپنے معتقدین کودی اور بیفر مایا:

''میر بے بعض آ شامہدی آ خرالز مان کواپنی آ تکھوں سے دیکھیں گے اوراس کی باتیں اپنے کا نول سے شیں گے۔'' نیز ایک موقع پر افغانی زبان میں فرمایا:

> ''چەمهدى بىداشوے۔دَےاووقت وظهورندے'' كەامام مهدى پيدا ہوگيا ہے كيكن ابھى ظاہز ہيں ہوا۔

اس سلسله میں ایک واضح علامت به بیان فرمائی که اس کی زبان پنجابی ہوگی لیعنی وہ ملک پنجاب سے ظہور کرےگا۔

چنانچہاں بزرگ کی یہ باتیں ان کے حوار یوں کو بخو بی یا تھیں اور انہوں نے اس بشارت سے بھر پور استفادہ کیا اور سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کوشناخت کرکے حلقہ بگوش احمدیت ہوگئے۔ اس لحاظ سے حضرت سیدامیر صاحب نے اپنے علاقہ کے لوگوں کے لئے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماننا آسان کر دیا اور اس علاقہ میں احمدیت کے نفوذ کے لئے راہ ہموار کردی۔ یہی وجہ ہے کہ اس بزرگ کا تاریخ احمدیت میں ایک منفر داور عظیم مقام ہے۔ ان کی شخصیت اور سوانح پر ایک مختصر نوٹ قارئین کے لئے دلچیس کا باعث ہوگا۔

حضرت سیدامیرصاحب کی ولادت ۱۲۱۰ ه میں ضلع صوابی کے ایک گاؤں موضع کوٹھہ میں حضرت محدسعید بابا جی کے مبارک دینی گھرانہ میں ہموئی۔ آپ اپنے والدکی واحد نرینہ اولاد شحص اور ان کے ہاں آپ سے قبل سات بیٹیاں پیدا ہوئیں تھیں۔ آپ کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہموئی۔ کیونکہ آپ کا گھرانہ علم ومعرفت کا گہوارا تھا۔ بعد میں مزیدعلوم دینیہ کی تعلیم کے لئے پیثاور گئے اور وہاں کئی شیوخ سے استفادہ کیا تحصیل علم کے بعد آپ نے بعض روحانی مجاہدات کئے جس کے نتیجہ میں آپ کوصفائے باطنی حاصل ہوا اور کئی روحانی فیوض سے وافر حصہ ملا اور رؤیائے صادقہ اور کشوف والہا مات کا دروازہ کھل گیا۔

حضرت سیدامیر صاحب کے علمی مقام اور روحانی مرتبہ کا اندازہ اس امر سے ہوتا ہے کہ تیرھویں صدی کے مجدد حضرت سیداحمہ بریلوی نے جب اس صوبہ میں سکھوں کے خلاف جہاد شروع کیا اور دین اسلام کی تروی کے لئے اس صوبہ میں کوشش کا آغاز کیا توحضرت سیدامیر صاحب نے پورے طور پران کا ساتھ دیا اور حضرت سیداحمد نے بھی آپ کے قطیم مقام کے پیش نظر آپ کواس علاقہ کا قاضی القضاۃ مقرر فرمایا۔

حضرت سیدامیر ٔ صاحب کااس سارے علاقہ میں بہت عزت واحتر ام تھا۔اس بناء پرلوگ ان کو' حضرت کی' اوران کی جائے رہائش کو' کوٹھہ شریف' سے یاد کرتے تھے۔ان کی سوانح حیات کے مصنف صاحبزادہ محمد انثرف صاحب نے ان کی روحانی مصروفیات کاذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:

'' حضرت جی کی سب سے بڑی کرامت ہے ہے ک آپ کا کوئی فعل اور کام قرآن وسنت کے خلاف نہیں تھا اوراسی طرح پر استقامت آپ کی کرامت ہے۔جن کا ہرقول ومل سرایا شریعت کے عین مطابق تھا۔ بات بہت غور وفکر کے بعد کرتے۔ان کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ شریعت وطریقت کی تصویر تھا۔ آپ کے لمحات زیست اعلائے کلمۃ الحق کا شاندار نمونہ تھے اور آپ کے شب وروز قال اللہ اورقال الرسول يرممل بيرا ہونے كاحسين مظہر تھے۔

حضرت جی انتہائی حلیم تھے۔جوکوئی شختی کرتا اس کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آتے۔حضرت جی حق تعالی کی عبادت ہر وفت اور ہر لمحہ کرتے ہے۔ وشام خلوت اور جلوت میں عبادت کرتے رہتے۔ فرض نماز باجماعت پڑھتے۔ معانی قرآن میں تفکر سے کام لیتے۔ اللہ تعالی کو ہر وفت یا دکرتے۔عشاء کی نماز کے بعد قرآن پڑھاکرتے۔''

حضرت سیدامیرصاحب بلاشبہ ولی اللہ تھے۔لیکن جیسا کہ دنیا کا دستورہے کہ خدا تعالیٰ کے فرستادے اور اولیاء کی شاخت کوئی آسان کا منہیں۔اسی وجہ سے وہ اپنے زمانہ کے لوگوں کی مخالفت اور سم ریزی کا نشانہ بنتے ہیں۔حضرت جی بھی اس سے مبرانہ تھے۔آپ پر دنیا دارعاماء نے وہائی کا الزام لگا کر کفر کا فتو کی لگایا۔ چونکہ انگریز حکومت وہا بیوں کے خلاف تھی اس لئے ان کو نے وہائی کا الزام لگا کر کفر کا فتو کی لگایا۔ چونکہ انگریز حکومت وہا بیوں کے خلاف تھی اس لئے ان کو کہ رشوال کے کا جا دھیں گرفتار کر لیا گیا۔ بعد حقیق ۲۹ رمجرم ۸ے کا چھو کتین مہینے تیرہ دن کے بعد رہا کر دیا گیا۔

ر ہائی کے بعد آپ نے دعوت الی اللہ اور تعلیم وتربیت کے کام کوتیز کر دیا۔ دعوت الی اللہ کی غرض سے کئی سفر کئے۔ لوگوں کو بدعات سے روکا اور قر آن کریم کی صحیح تعلیم ،قر آن مجید اور سنت رسول کی روشنی میں پھیلاتے رہے۔ اس دینی جہاد میں ۲۳۰ دی الحجہ ۱۳۹۴ ھے جمعہ کے روز اپنے خالق حقیق کے حضور حاضر ہوگئے۔



### بیعت اولیٰ میں شامل ہونے والےصوبہ کے خوش قسمت افراد

سیدنا حضرت میچ موعودعلیه السلام نے ۲۳ رمار چ ۱۸۸۹ء کولد هیانه کے مقام پر حضرت صوفی احمد جان صاحب کے مکان پر بیعت اولی کا اعلان فرمایا۔ اس بیعت میں ملک سے مختلف افراد نے شمولیت کی صوبہ خیبر پختونخواہ کے جن افراد کو بی ظیم سعادت نصیب ہوئی ان کے اساء درج ذیل ہیں:

ا مولوی عبدالله صاحب ساکن تنگی علاقه چارسده

۲\_قاضى عبدالقادرخان بهادر (خلف الصدق قاضى فضل قادرخاں \_ پشاورخاص )۲

س غلام حسن ولد جهان خان ،اصلی میا نوالی ضلع بنول <sup>س</sup>

۴ \_ قاضى عبدالرحمن صاحب ولد قاضى عبدالكريم صاحب،ساكن پيثا ورمحلّه باقر شاه<sup>۴</sup>

۵ ـ سيداحمد شاه ولدمير باد شاه ،ساكن پشاورخاص بازار قصه خوانی ـ درگاه ميال محمد شاه ۵

۲ - حافظ محمد ولد کمال، ساکن پشاور مشت نگری دروازه کو ٹله فیلبانان۲

۷\_عبدالله ولد حافظ محمر، ساکن پیثاور ہشت نگری دروازہ کوٹلہ فیلباناں<sup>۷</sup>

الحيات احمر جلد سوم حصه اول صه ٢٤

۲ رجسٹر بیعت اولیٰنمبر ۱۲۷

۳ رجسٹر بیعت اولیٰنمبر ۱۹۲

۴ رجسٹر بیعت اولی نمبر ۲۱۲

۵ رجسٹر بیعت اولی نمبر ۱۸۷

۲ رجسٹر بیعت اولیٰنمبر ۳۵۱

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> رجسٹر بیعت اولیٰنمبر ۳۵۲

### تعمير مينارة المسيح ميں صوبہ کے عطبیہ دھندگان

#### صوبه خيبر پختونخواه سے چار افراد

مینارة آمیسی کی تعمیر کے لئے سیدنا حضرت میسی موعود علیہ السلام نے وقع ایم بیاں جماعت کے مخلصین سے چندہ خاص کی تحریک فرمائی ۔ اس زمانہ میں اس کی تعمیر کا تخمینہ دس ہزار روپے تھا۔ حضور نے جماعت کو یکصد روپیہ کے عطیہ جات کی تحریک فرمائی تا کہ اس عظیم منصوبہ کی جلد تعمیل ہو سکے۔ ایسے عطیہ دینے والے خاص افراد کے اسماء مینارہ پر کنندہ کئے جائیں گے تا کہ سیدنا آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسیح کے دشق کے مشرقی جائیب اُتر نے کی پیشگوئی کی ظاہری طور پر شخصرت سلی اللہ علیہ وسلم کی مسیح کے دشق کے مشرقی جائیب اُتر نے کی پیشگوئی کی ظاہری طور پر شخصرت میں ہوسکے۔ حضور نے اس مینارہ کا سنگ بنیاد سار مارچ سام 10 ہے بروز جمعہ المبارک خودا پئے دست مبارک سے رکھا۔

اس صوبہ سے چارافراد نے اس خاص تحریک میں حصہ لیا۔ان کے اسماء درج ذیل ہیں:
ا۔خان بہا در محم علی خال ، کو ہائے
۲۔مولوی غلام حسن پشاوری
۳۔ شیخ احمد اللہ ، نوشہرہ
۴۔ اہلیہ جو ہدری مبارک احمد ، کو ہائے ا

ا تاریخ احمدیت جلد ۱۲ یڈیشن دوم صه ۱۲۲ تا ۱۲۴

## اصحاب سيدنا حضرت ميسح موعو دعليه السلام

حبیبا کہذکر کیاجاچکا ہے ۱۸۸۹ عمیں بیعت اولی کے موقع پرصوبہ خیبر پختونخواہ کے بعض خوش قسمت افرادکوحضور کی بیعت کا شرف حاصل ہوا۔حضور کے دعویٰ کے بعدایک بہت بڑی تعداد کوحلقہ بگوش احمدیت ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔اس کتاب میں ان سب کااحاطہ ممکن نہیں۔ تاہم بعض اہم شخصیات کا ذکر مختصر طور پر ذیل میں کیا جاتا ہے۔اس سے میہ بخو بی اندازہ ہوتا ہے کہ حضور کے عہد مبارک میں اس صوبہ میں ایک فعال جماعت قائم ہوچکی تھی۔

#### حضرت مرزامحداسماعيل قندهاري

"ايكمعزز اور ثقه آدمي

صوبه مرحدمين احمديت كولان كااعز ازجس عظيم القدر شخصيت كے حصه ربہ ریدی مولانا محمد عظم اکسیرصاحب میں آیا اسے خدا کی تقدیر افغانستان سے ہندوستان اور آخریشاور میں تحیینچ لائی۔آپ کااسم گرا می حضرت مرزامجمدا ساعیل صاحب قندھاری ہے۔آپ کے والدمحتر م مرزامجرطا ہرایک نامور تاجر تھے جن کا کاروبارافغانستان سے لے کرایران ،ترکی اور ہندوستان میں بھیلا ہوا تھا۔اینے وقت میں افغانستان کے بادشاہ شاہ شجاع درّانی کے وزیر تھے۔حضرت مرزامجد اساعیل صاحب کی ولادت ۱۸۱۳ء میں ہوئی۔ بچپین سے آپ کوعلمی ماحول میسر رہا۔ مرة جه علوم میں مہارت کے ساتھ عربی، فارسی اور پثتو کے علاوہ اُر دوزبان سے بھی بخو لی واقف تھے۔ علمی وروحانی لحاظ سے بلندیا پیہونے کے ساتھ ساتھ بیتر کی النسل وجودایک بلندقامت، خوبصورت، وجیہہ وشکیل، کشادہ پیشانی والے مُرخ وسفیدانسان تھے۔ جنکے چیرے پر چمکدار سفیدی لئے ریش مبارک سجی تھی ۔حصول علم کے دوران فن سیہ گری اور شاہسو اری کی ٹریننگ لی۔ انگریزوں،افغانیوں کیاٹرائی سے دلبر داشتہ ہوکریشاور کے محلیگل بادشاہ میں آن ڈیرہ جمایا جہاں قندھار کے احمد شاہ درانی کی کچھاولا دیہلے سے قیم تھی اور حضرت مرزاصا حب کا ان شاہرا دوں سے ربط و تعلق تھا جو بعد میں مزید گہرا ہو گیا۔ آپ فطر تأ صوفی مزاج تھے اور بزرگوں سے ملنا مستقل وطیره تھا۔ چنانچہ پیثاور آئے تو اُن دنوں دو بڑی شخصیات کا شہرہ تھا۔ایک ملا صاحب سوات دوسرے ملا صاحب کوٹھہ چنانچہ آپ نے دونوں سے یائیدار ربط اختیار فرمالیا۔ بقول آپ کے ملاصاحبِسوات صاحب توجہ تھے لیکن بے ملم ۔ دوسری طرف ملاصاحب کوٹھہ کے صاحب توجہ اور صاحب علم ہونے کے ہمیشہ مدّاح رہے مختلف علوم وفنون اور زبانوں میں مہارت نے آپ کی شہرت کو بڑھا دیا۔ انگریز قوم نے ان کی قدر افزائی کی اور مختلف اعلیٰ عہد بداران آپ سے اکتسابِ فیض کرنے لگے۔ ایک خاص شاگر دفوجی افسر میجرا آگئی جی راورتی سے انہوں نے آپ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا اس طرح ہندوستان کی مختلف چھا و نیوں میں تعینات رہے اندرون سندھ تک لمیسفر کے بعد آخر کا رپھر پشاور بیخ گئے۔ بائبل کا پشتو زبان میں ترجمہ کرنے کے علاوہ آپ کے متعد دعلمی کا رنامے تاریخ کا حصہ ہیں۔ آپ نے پشاور میں ایک مدرسہ کی بنیا در کھی جس میں با قاعدہ درجہ وار کلاسوں کا اہتمام تھا۔ جب آنگریز قابض ہواتو پشاور میں نقط یہی مدرسہ تھا۔ گور نمنٹ نے اسے شروع میں ڈسٹر کٹ بورڈ سکول پھر گور نمنٹ سکول کا مام دیا ورخود حضرت مرزام جمداسا عیل صاحب کو پشاور و ہزارہ میں مزید مدارس شروع کرنے کے نام دیا اورخود حضرت مرزام جمداسا عیل صاحب کو پشاور و ہزارہ میں مزید مدارس شروع کرنے کے لئے انسیکٹر مدارس مقرر کر دیا۔ آپ نے گور نمنٹ سکول کو مڈل سکول کا درجہ دلا کر اس کے لئے مولا ناغلام حسن خان صاحب کو ہیٹر ماسٹر مقرر کر او یا جو کہ نارمل سکول راولپنڈی میں بخیل تعلیم میں اول آئے تھے۔

#### حضرت مرزامحمراساعيل صاحب اوراحمريت

خدائے ملیم وخبیر ہی ہرطرح کا تمام علم رکھتا ہے۔ بظاہر حضرت مرزا محمد اساعیل صاحب کا مزاج وفطرت اورعلم وفکر احمدیت سے انتہائی مناسبت رکھنے والا تھا۔ چنانچہ بہت شروع سے آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل تھے اور فر ما یا کرتے کہ خدا کو کیا ضرورت ہے کہ دو ہزار سال تک ایک بندے کو آسان پر بٹھائے رکھے کیا وہ اس جیسا کوئی اور انسان پیدا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ ا

اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ ایک دن آپ کو بازار میں ایک شخص ملااور آپ کو پکڑ کر کہا کہ میں نبی ہوں! آپ نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک ہے۔لیکن لوگوں کو نہ بتاؤور نہ وہ تمہیں قبل کر دیتگے!

ا حیات حسن صفحه ۱۷۲

اس پر کہنے لگا پھر آپ کیوں مان گئے ہیں؟ فرمایا کہ دیکھو بنی اسرائیل میں اس طرح ایک ہی وقت میں تین تین چار چار نبی ہوتے رہے ہیں اور ہماری امت تو خیر الامم ہے اگر اس میں ایک آگیا تو کیا ہوا۔ ا

حضرت مرزامحراساعيل صاحب كى سوانح مين درج ہے كه:

"جب حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے براہین احمد یہ کی طباعت کے لئے امداد کی اپیل کی تو انہوں نے بھی کچھر قم اعانیا ارسال کی تھی اور جب براہین احمد یہ اُن کو ملی اور انہوں نے پڑھی تو اپنے شاگر دحضرت مولا نا غلام حسن خان صاحب کو دے کر فر مانے لگے کہ اس شخص کی تحریر شیح ناصر کا کی تحریر وتقریر سے ملتی ہے۔ انہوں نے اب تک دعویٰ تو نہیں کیا ہے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ وہ وقت آ جائے گا کہ وہ دعویٰ کریں گے۔"۲

سیدنا حضرت میسی موعود علیه الصلوق والسلام نے اپنی تائید وصدافت میں ظاہر ہونے والے آسانی نشانات و انکشافات کا کئی جگه ذکر فرمایا ہے۔ اپنی شہرہ آفاق کتاب تحفه گولر و بیصفحه ۲ مامیں صوبہ سرحد یعنی خیبر پختونخواہ کے مقتدر روحانی پیشوا حضرت امیر رحمہ اللہ کے متعلق تحریر فرماتے ہیں:
فرماتے ہیں:

''ایک اور مشہور بزرگ جواسی زمانہ میں گزرے ہیں جوکوٹھہ والے کر کے مشہور ہیں۔ ان کے بعض مریداب تک زندہ موجود ہیں۔ انہوں نے عام طور پر بیان کیا ہے کہ میاں صاحب کوٹھہ والے نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ مہدی پیدا ہوگیا ہے اور اب اس کا زمانہ ہے اور ہمارا زمانہ جاتا رہا اور یہ بھی فرمایا کہ اس کی زبان پنجا بی ہے۔ تب عرض کیا گیا کہ آپ نام بتلادیں جس نام سے وہ شخص مشہور ہے اور جگہ

ا حیات حسن صفحه ۱۲۸

۲ حیات حسن صفحه ۱۷۲

سے بھی مطلع فرمادیں۔جواب دیا کہ میں نام نہیں بتلاؤں گا۔'' اس بیان کے متعلق حضورً حاشیہ صفحہ ۵ ۱۲۴ میں فرماتے ہیں:

''ان راویوں میں سے ایک صاحب مرزا صاحب کر کے مشہور ہیں جن کا نام محمد اساعیل ہے اور پشاور محلہ گل باوشاہ کے رہنے والے ہیں۔سابق انسکیٹر مدارس تھے۔ایک معز زاور ثقہ آ دمی ہیں۔ مُجھ سے کوئی تعلق بیعت نہیں ہے۔ ایک مدت دراز تک میاں صاحب کوٹھہ والے کی صحبت میں رہے ہیں۔انہوں نے مولوی سیّد سرور شاہ صاحب کے پاس بیان کیا کہ میں نے حضرت کوٹھہ والے صاحب سے سناہے کہ وہ کہتے تھے کہ مہدی آخر الزمان پیدا ہوگیا ہے۔ ابھی اس کا ظہور نہیں ہوا اور جب بوچھا گیا کہ نام کیا ہے تو فرمایا کہ نام نہیں بناؤں گا۔مگراس قدر بتلا تاہوں کہ زبان اس کی پنجائی ہے۔''

یہ روایت حضرت مرزا صاحب نے ۱۰۹۱ء میں حضرت مولا ناسید سرور شاہ صاحب کو پیثا ور میں خود کھوائی تھی۔ اس طرح حضرت مرزا صاحب کی توجہ ظہور مہدی کی طرف بھی مرکز تھی اور جب حضرت پیرصاحب کو ٹھہ سے سنا کہ مہدی کی زبان پنجابی ہے تو آپ نے پنجاب کے دارالخلافہ لا ہور سے نکلنے والے اخبارات اپنے نام جاری کروا لئے کہ ان میں خبر ضرور آئے گی۔ اور اس طرح آپ بخبر نہیں رہیں گے۔ براہین احمد یہ کے خریداروں میں آپ شامل ہی تھے اس لئے آپ کی توجہ حضرت میسے موعود علیہ الصلاق و السلام کی طرف رہتی تھی۔ ایک دفعہ آپ نے حضرت مولا نا غلام حسن خان صاحب جن کی تعلیم و تربیت کی طرف آپ کی خاص توجہ تھی اور ان کی شادی بھی الا ۸۸ اے میں اپنی بھانجی سے کردی تھی جے اپنی بیٹی بنا رکھا تھا۔ خود آپ نے اپنی زندگی مجر وانہ گزار دی تھی۔ آپ کے بہنوئی شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا نام اصغر علی تھا۔ بہر حال آپ نے حضرت مولا نا غلام حسن خان صاحب کو تا کید فرمائی کہ وہ خود جا کر حضرت مرز اغلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام مؤلف براہین احمد بیہ تاکید فرمائی کہ وہ خود جا کر حضرت مرز اغلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام مؤلف براہین احمد بیہ تاکید فرمائی کہ وہ خود جا کر حضرت مرز اغلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام مؤلف براہین احمد بیہ تاکید فرمائی کہ وہ خود جا کر حضرت مرز اغلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام مؤلف براہین احمد بیہ تاکید فرمائی کہ وہ خود جا کر حضرت مرز اغلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام مؤلف براہین احمد بیہ

سے ملیں۔ چنانچہوہ تشریف لے گئے اور دسمبر ۱۸۸۸ء میں لدھیانہ جا کر ملاقات سے فیض یاب ہوئے تا ہم اس وقت تک حضور "بیعت نہیں لیتے تھے۔ پھر جب باذنِ الہی سلسلہ بیعت کا آغاز فرمایا تو حضرت مولا ناصاحب دوسری دفعہ گئے اور سعادتِ بیعت سے مشر ف ہوئے۔

حضرت مرزامحمراساعیل صاحب سجھتے تھے کہ میں نے عالم کشف میں حضرت سے موتودعایہ السلام کی بیعت کر لی ہوئی ہے اور وہی کافی ہے چنانچہ ایک دفعہ آپ کی تائیدی وتصدیقی باتیں سُن کر دریافت کیا گیا کہ آپ پھر بیعت کیوں نہیں کرتے تو فرمایا کہ میں عالم کشف میں بیعت کر چکا ہوں۔ جب ان سے کہا گیا کہ کشف کو خارج میں بھی وجود دینا چاہئے تو فرمایا کہ مجھے اعتراض تو نہیں میری بیعت کے لئے لکھ دو (خود اس وقت معذور تھے) چنانچہ بیعت کا خط لکھ دیا گیا اور آپشامل بیعت ہوگئے۔

بیعت کر لینے کا واقعہ اا 19 ہے کا ہے اور اس کی تفصیل حضرت قاضی مجمہ یوسف صاحب پشاوری نے اپنی تالیف تاریخ احمہ بیت سرحد میں بیان فرمائی ہے۔ضعیف العمری میں گر کر چوٹ لگنے ہے آپ آخری سالوں میں چلنے پھر نے سے معذور ہو گئے متصاور آپ کی بینائی اور شنوائی پر بھی گہرا اثر تھا۔ آخری سالوں میں چلنے پھر نے سے معذور ہو گئے متصاور آپ کی بینائی اور شنوائی پر بھی گہرا اثر تھا۔ آخر آپ کم ستمبر ۱۹۱۲ء بمطابق ۵ شوال و ساسلا ہے قریباً سوسال کی عمر میں وفات پا گئے۔ جماعت احمد بید نے نماز جناز ہ پڑھی اور حضرت شنخ حبیب آئے مزار کے باہر احاطے میں جہاں سرداران کا بل وفن سے ،آپ کی تدفین عمل میں آئی۔

آپ طبعاً اہل کشف فقراء اور مجذوبوں سے حاضری اور خدمت و نیاز مندی کا تعلق رکھتے۔
صوفیاء کا کلام آپ کو بہت پیند تھا۔ حالات سے باخبرر ہنے کا آخر تک پورا ذوق وشوق تھا۔ آپ
کے نام اخبار کرزن گزٹ ۔ اخبار وکیل امر تسر۔ تہذیب نسوال وغیرہ با قاعدہ آتے ہے۔
آپ خود بھی صاحب کشوف ورو کیا بزرگ تھے۔ آپ نے کے ۱۸۸ اے میں اپنی رہائش گاہ محلہ
گل بادشاہ میں بوقت تہجد بحالتِ مراقبد یکھا کہ مکان کی حجبت مشرق کی طرف سے او پرا ٹھ گئ
ہے اور وہاں سے تیز روشنی آئی پھرروشنی مدھم ہونے بردیکھا کہ اس میں ایک سروقد بزرگ سامنے

ہیں۔آپ نے اٹھ کرمصافحہ کیا اور اُن کے سامنے بادب ہو کر دوزانو بیٹھ گئے جس کے بعد کشفی حالت بدل گئی۔

اس مکاشفہ کے کافی عرصہ بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی فوٹو پیثاور آئی تو اسے دیکھتے ہی پیچان گئے کہ یہی وہ بزرگ تھے۔اس مکاشفہ کی بنا پر ہی آپ سیجھتے رہے کہ میں نے عالم کشف میں بیعت کرلی ہے اور الگ سے بیعت کی ضرورت نہیں۔

ایک دفعہ علاقہ سندھ کے ریگستان میں راستہ گم کر بیٹے اور کسی طرف کوئی جھاڑی وغیرہ تک دکھائی نہ دیتی تھی۔ پانی اور سایہ کا نام ونشان نہ تھا اور سمجھے کہ بس اب اسی حالت میں موت آلے گی۔ اس کیفیت میں دیکھا کہ ایک سفید ریش بزرگ نمودار ہوئے اور آپ سے کہنے لگے کہ جوان! راستہ بھول گئے ہو! تب انہوں نے سمت واضح کرتے ہوئے کہا کہ بس اسی طرف چلتے جاؤ اور یوں آپ اس ریگستان سے زندہ سلامت آگئے۔ آپ فرماتے کہ یہ دراصل خضر تھے جنہوں نے ظاہر ہوکر مجھے راستہ بتایا۔

آپ کوعلم توجہ میں بھی مہارت حاصل تھی۔ کشف القیو رکا بھی تجربدر کھتے اور ایک ہمہ جہتی بھر پورعلمی وروحانی شخصیت کے مالک تھے جو دراصل پشاور، خیبر پختون خواہ اور شالی علاقہ جات میں احمدیت کی روشنی آنے کا موجب تھے۔ آپ نے خاص طور پر حضرت مولانا غلام حسن خان صاحب پشاوری پر بہت توجہ دی اور غالباً بیاسی دعاؤں بھری توجہات کا متیجہ تھا کہ خدانے حضرت مولانا کوسیدنا حضرت مرز ابشیر احمد صاحب نور مولانا کوسیدنا حضرت مرز ابشیر احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کا خسر بنادیا۔

خداوندکریم اس عظیم بزرگ اور ثقه آدمی پراینی رحمتیں ہمیشه نازل فرمائے۔ خسدار حمت کنن دایں عب شقان پاک طینت را محمد اعظم اکسیر نگران متخصصین تحریک جدید رووہ

#### حضرت صاحبزاد وسيدعبداللطيف صاحب شهيد

ہم اس کتاب کا آغاز بطور تبرک حضرت شہزادہ عبداللطیف صاحب شہید مرحوم کے تذکرہ سے کرتے ہیں۔ آپ اگر چہ افغانستان کے علاقہ خوست کے باشدہ تھے کیان صوبہ سرحد سے بھی آپ کا گہراتعلق تقا۔ اور آپ کی شہادت کے بعد آپ کی اولا دبھی صوبہ سرحد میں قیام پذیر ہوئی تھی۔

این ابتدائی زندگی میں جب آپ نے حصولِ علم کی خاطر ہندوستان کا سفر اختیار کیا توسب سے پہلے آپ پشاور تشریف لائے۔ پشاور سے چھمیل کے فاصلہ پر ایک گاؤں بازید خیل ہے۔

یہاں ایک لمبے عرصہ تک آپ نے علوم قر آن وحدیث اس وقت کے بعض جیڈ علاسے پڑھے۔
بعض روایات کے مطابق آپ کو بازید خیل میں طالب علمی کے دور ان ایک تشفی نظارہ میں حضرت محمد سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوئی۔

آپ کا صوبہ سرحد سے دوسرا اور مضبوط تعلق یوں تھا کہ آپ بنوں کے علاقہ سرائے نورنگ میں ایک وسیح وعریض سکنی اور زرعی جائیداد کے مالک تصاورا کثر خوست سے ہندوستان جاتے ہوئے بیہاں کچھ عرصہ قیام پذیر ہوکر جائیداد کی نگرانی فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کی شہادت کے بعد کا خاندان لمبے عرصہ تک قیدو بندگی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد سرائے نورنگ میں اسی حائیداداور زمینوں پرآیادہ و گیا تھا۔

ایک تیسراتعلق آپ کاصوبہ سرحد کے علاقہ سے بیہ ہے کہ آپ کی اکثر اولا دکی شادیاں صوبہ سرحد کے معزز احمد کی خاندان کے بہت سارے افراد اجمی بھی صوبہ سرحد میں مقیم ہیں۔



#### حضرت مولاناسد محمدسر ورشاه صاحب

حضرت مولانا سیر محمد سرور شاہ صاحب کو جماعت احمد بیمیں ایک غیر معمولی مقام حاصل ہے۔
آپ سیدنا حضرت مسی موجود علیہ السلام کے اولین رفقاء میں سے سے اور حضور نے ان کو
''غضف' ''یعنی شیر کا خطاب دیا۔ آپ کا تعلق آبائی طور پر صوبہ خیبر پختونخواہ سے تھا۔ آپ ک
جدامجد سیر محمد سن پثاوری سے۔ آپ کی پیدائش اندازا سا ۱۸۸ اعیں موضع گھنڈی ضلع مظفر آباد کشمیر میں ہوئی۔ آپ کی پہلی شادی ضلع ہزارہ کے موضع داتہ میں سیر محمد اشرف کی بیٹی سے مظفر آباد کشمیر میں ہوئی۔ آپ کی پہلی شادی ضلع ہزارہ کے موضع داتہ میں سیر محمد اشرف کی بیٹی سے ہوئی۔ آپ این ملازمت کے سلسلہ میں اس علاقہ میں قیام پذیر رہے اور پیرصاحب کو ٹھ شریف کی امام مہدی کے ظہور کے متعلق پیش خبری آپ نے ہی پہلی بارسیدنا حضرت میں موجود علیہ السلام کی خدمت میں بیان فرمائی۔ الغرض اس صوبہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جماعت احمد سے کا خدمت میں بیان فرمائی۔ الغرض اس صوبہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جماعت احمد سے کا بطل جلیل کا تعلق اس جگہ سے تھا۔

حضرت سیر محرس ورشاہ صاحب کاشجرہ نسب حضرت سیرعبدالقادر جیلانی سے جاملتا ہے۔ مولا نا کے والد ماجد سیر محرحسن شاہ صاحب بھی عالم تھے اور انہوں نے متعدد علماء سے تحصیل علم کیا تھا۔ جن میں حضرت مولا نانور الدین صاحب (خلیفۃ آسے الاوّل) بھی تھے۔ آپ کے والد ماجد کو بھی سیدنا حضرت مسے موعود علیہ السلام کی مصاحبت اور رفاقت کا شرف حاصل تھا۔

حضرت مولا ناصاحب نے ۱۸۹۷ء میں قبول احمدیت کی سعادت حاصل کی اوراس کے بعد اوواج میں مستقل طور پر قادیان میں منتقل ہو گئے اورا پنی وفات تک جو ۱۹۴۳ء کوہوئی آپ بہبیں رہے اور متعدد حیثیت سے سلسلہ کی خدمت میں وقف رہے۔

حضرت خلیفتہ کمسے الثانی کی غیر موجودگی میں آپ مسجد مبارک میں امام الصلوۃ تھے اور آپ ناظر تعلیم وتربیت، پرنیل جامعہ احمد بید مفتی سلسلہ سیکرٹری بہشتی مقبرہ اور دیگر کئی عہدوں پر فائز رہے۔ حضرت مصلح موعود کے دونکاحوں کا اعلان آپ نے فرمایا۔ نیز حضور کی قادیان سے غیر حاضری کے ایام میں آپ امیر مقامی کے فرائض بھی سرانجام دیتے رہے۔ آپ کی وفات قادیان حاضری کے ایام میں آپ امیر مقامی کے فرائض بھی سرانجام دیتے رہے۔ آپ کی وفات قادیان

سے جرت سے چند ماہ قبل سار جون کے ۱۹۴۷ء کو ہو گی اور آپ کو بہشتی مقبرہ قادیان میں وفن ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ آپ کا جنازہ حضرت مصلح موعود نے پڑھایا اور آپ کی نعش کو کندھادیا اور قبریرمٹی ڈالی۔

۲رجون کوحضور نے خطبہ جمعہ میں حضرت مولانا صاحب کی خدمات اور کارناموں کا تفصیلی کر کرتے ہوئے فرمایا:

''اگر مجھے کسی کی محنت پررشک آتا ہے تو وہ مولوی صاحب تھے۔وصیت کا نظام مولوی صاحب کامنون احسان ہے۔''



### حضرت مولاناغلام حسن خان بيثاوري

حضرت مولا نا غلام حسن خان صاحب پشاوری کوید منفرد اعزاز حاصل ہے کہ آپ صوبہ خیبر پختونخواہ میں وہ پہلے محص سے کہ جنہوں نے سید نا حضرت سے موعود علیہ السلام کی با قاعدہ بیعت کا شرف پایا۔اس کے لئے جیسا کہ قبل ازیں تحریر کیا جاچکا ہے اصل محرک جناب مرزا محمد اسماعیل صاحب قندھاری سے جنہوں نے ان کوحضور کی کتاب براہین احمد یہ پڑھنے کے لئے دی اور پھر جب حضور ۱۸۸۸ء میں لدھیا نہ تشریف لے گئے تو جناب مرزا اسماعیل صاحب نے ہی آپ کوحضور کی ملاقات کے لئے وہاں بھیجا اور اسی وجہ سے جب اسکے سال حضور نے بیعت کا اعلان فر ما یا تو آپ اس میں خود نہ جا سکے تاہم تحریری طور پر بیعت کے لئے خطتح پر کرد یا اور اس طرح حضور سے ایسا گر اتعلق تائم فر ما یا کہ حضور نے اپنی کتاب از الہ اوہا میں او ۱۸ء میں اپنے احباء کی فہرست میں ان کا ذکر فر ما یا اور آپ کے متعلق بیکھا:

'' مجھے امید ہے کہ وہ بہت جلد لی راہوں اور دینی معارف میں ترقی کریں گے

کیونکہ فطرت نورانی رکھتے ہیں۔ا

مولانا غلام حسن خان صاحب کی پیدائش ۱۸۵۲ء میں میانوالی میں ہوئی۔ آپ کے والد جناب جہاں خان صاحب نیازی سے۔آپ خاندانی طور پر حنی المذہب سے۔ابتدائی تعلیم گر جناب جہاں خان صاحب نیازی سے۔آپ خاندانی طور پر حنی المذہب سے۔ابتدائی تعلیم گر آن مجید اور بعض کتب دینیہ کے پڑھنے سے ہوئی۔ بعد میں ورنیکر مڈل سکول پاس کر کے راولپنڈی کے ناریل سکول میں کامیا بی سے تعلیم کلمل کی۔اس عرصہ میں آپ کارابطہ حضرت مرزا محمد اساعیل قدھاروی سے ہوا جو چیف محرراضلاع ہزارہ ویثا ورستھ۔

انہوں نے آپ کوا یبٹ آباد میں ورنیکرسکول کا ہیڈ ماسٹر مقرر کردیا۔ بعد میں آپ کا تبادلہ پشاور ہوگیا۔ یہاں پر جناب مرزامحمد اسماعیل صاحب نے مولا ناصاحب کی نیکی اور اعلیٰ اخلاق کی بناء پر اپنی بھانجی کی شادی ا۸۸ ہے کے قریب آپ سے کردی۔ اس وجہ سے آپ جناب مرزا صاحب کے ہی ایک مکان واقع کو جیگلبادشاہ میں مستقل طور پر رہائش پذیر ہوگئے۔

اس شادی کے ذریعہ آپ کے ہاں کئی بیچے پیدا ہوئے۔ جن میں عبداللہ جان، عبدالرحیم جان ایم، اے پروفیسر اسلامیہ کالج پشاور عبدالرحمن خال، عبدالحمید صاحب نیازی اور عبدالخالق خال ہیں۔ آپ کی بیٹیوں میں سے ایک کی شادی غلام محمد خان صاحب احمدی نیازی ابن غلام حسن خان نیازی آف میانوالی سے اور دوسری محمر مہ سرور جہاں صاحبہ تھیں۔ جن کارشتہ حضرت صاحب اور دائیں احمد صاحب سے ہوا اور اس طرح حضرت مولانا غلام حسن خان صاحب کو مامور زمانہ کے سمر ھی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔

حضرت مولا نا صاحب کو حکومت کی طرف سے ''خان بہادر'' کا خطاب دیا گیا۔ یہ آپ کی اسلامیکا لج کی تعمیر وترقی کی خدمات کی بناء پردیا گیا تھا۔ آپ سالہاسال پشاور میونیل کمیٹی کے نائب صدرر ہے اور کچھ عرصہ آنریری مجسٹریٹ بھی رہے۔ آپ اپنی دیانت اور عدالت کی بناء پر بہت اچھی شہرت رکھتے تھے۔ آپ ایک عرصہ تک صوبہ کے محکم تعلیم میں ٹیکسٹ بُک سوسائٹی کے بہت اچھی شہرت رکھتے تھے۔ آپ ایک عرصہ تک صوبہ کے محکم تعلیم میں ٹیکسٹ بُک سوسائٹی کے

ا روحانی خزائن جلد ۳ صفحه ۴ ۵۴

ممبر بھی رہے۔

حضرت مولا ناصاحب اپنی دنیوی مصروفیات کے ساتھ علمی اور دینی میدان میں بھی سرگرم عمل تھے۔ آپ کوقر آن مجید سے عشق تھا اور اپنی تمام زندگی درس قر آن مجید دیتے رہے جس میں لوگ شامل ہوتے اور استفادہ کرتے۔ بہت سے لوگ جماعت میں ان کے درس کے ذریعہ داخل ہوئے۔ محترم قاضی مجمد یوسف صاحب ان کے شاگر دخاص تھے۔ اس بارہ میں انہوں نے آپ کے متعلق تحریر فرمایا:

"حضرت مولانا نماز پنجگانہ کے شخق سے پابند تھے، تہجد خوانی، قر آن خوانی، قر آن خوانی، قر آن خوانی، قر آن دانی اورعامل بالقرآن بزرگ تھے۔دعائے مستجاب کے مالک تھے۔ دیانت، تقویٰ حیااورغض بصر کےاوصاف حمیدہ سے مالامال تھے۔"ا

حضرت مولا ناغلام حسن خان صاحب مجسم تبلیغ تھے۔ آپ کی تبلیغ اوراسوہ سے متاثر ہوکر متعدد لوگوں کو ہدایت نصیب ہوئی۔ مولا ناصاحب کو یہ بھی خصوصی اعزاز حاصل ہے کہ آپ کے ہی ذریعہ صوبہ سے ملحقہ ملک افغانستان میں احمدیت کا نفوذ ہوا۔ اس کی تقریب یوں پیدا ہوئی کہ حکومت ہند کی طرف اور حکومت افغانستان نے ڈیورنڈ لائن کے تصفیہ کے لئے ایک کمیشن مقرر کیا۔ حکومت ہند کی طرف سے نواب سرعبدالقیوم ممبر سے جو مکرم مولا نا صاحب کے شاگرد سے اوروہ آپ کی علمی اور دینی شخصیت کے مداح سے ۔ ایک رنگیزی تھے۔ ان ایام میں حضور کی سے خواب ''آئینہ کمالات اسلام' طبع ہوکرمولا ناکو آپنجی تھی۔ انہوں نے یہ کتاب نواب صاحب کودی کہ وہ اس کتاب کو سی مناسب افغان ممبر کومطالعہ کے لئے دے دیں۔ غالباً مولا ناصاحب کی بیجی نیت ہوگی کہ اس طرح نواب صاحب کی بیجی نیت گئیل کی اور حکومت افغانستان کے ایک نمائندہ سیدعبداللطیف صاحب کوان کی دینداری اور اسلام سے دلچیں کے پیش نظر یہ کتاب مطالعہ کے لئے دے دی۔ بظاہر یہ عمولی بات تھی لیکن خدا تعالی کی سے دلچیں کے پیش نظر یہ کتاب مطالعہ کے لئے دے دی۔ بظاہر یہ عمولی بات تھی لیکن خدا تعالی کی سے دلچیں کے پیش نظر یہ کتاب مطالعہ کے لئے دے دی۔ بظاہر یہ عمولی بات تھی لیکن خدا تعالی کی سے دلچیں کے پیش نظر یہ کتاب مطالعہ کے لئے دے دی۔ بظاہر یہ عمولی بات تھی لیکن خدا تعالی کی سے دلچیں کے پیش نظر یہ کتاب مطالعہ کے لئے دے دی۔ بظاہر یہ عمولی بات تھی لیکن خدا تعالی کی

ا تاریخ احمد به سرحد مفحه ۳۷

خاص تقدیرکام کرد،ی تھی اوراس طرح افغانستان میں احمدیت کے نفوذ کاراستہ کھل گیا۔اس کتاب کے مطالعہ سے متاثر ہوکر کرم سیرصاحب خود اوران کے شاگردا حمدی ہوئے۔اس کے بعد وہ قادیان تشریف لے گئے اور چند ماہ حضور کی صحبت میں رہ کرواپس افغانستان آئے۔واپسی پران کوروائت علماء کی بے پناہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔انہوں نے جماعت کے لئے غیر معمولی مشکلات برداشت کیں اور بالآخرا پنی جان اس راہ میں قربان کردی۔اس سے قبل ان کے شاگرد مکرم عبدالرحن صاحب بھی شہید کردیئے گئے تھے۔اس طرح انہوں نے تاریخ احمدیت میں عظیم اور بے مثال قربانی کی داستان رقم فرمائی۔ شمن نے اگر چی ظاہری لحاظ سے وہاں جماعت کا خاتمہ کردیا مگر ہمارا اور بین اورا کیان ہے کہ بیشہادت رائیگال نہیں جائے گی بلکہ اپنے وقت پر آپ کا خوان رنگ لائے گا اور میرا ناصاحب کی خدمات اور بیمرز مین احمدیت کو ورسے منور ہوگی۔ بہر حال اس بارہ میں حضرت مولا ناصاحب کی خدمات کو ہرگر فراموث نہیں کیا جا سکتا اور ان کا ذکر رہتی دنیا تک تازہ رہے گا اور مولا نا کواس کا ثواب ماتا کو ہرگر فراموث نہیں کیا جا سکتا اور ان کا ذکر رہتی دنیا تک تازہ رہے گا اور مولا نا کواس کا ثواب ماتا

سیدنا حضرت مین موعود علیه السلام نے حضرت مولانا صاحب کاذکر متعدد رنگ میں فرمایا ہے۔ ۱۹۸۱ء میں جب ۱۳ ساسر نقاء کی فہرست تیار کی گئی۔اس میں آپ کانام نامی شامل ہے۔ ۱۳ میل حب ۱۳ میں جب حضور نے صدرانجمن کی بنیا در کھی توجن چودہ افراد کواس انجمن کی ممبری کے لئے متی فیرمایان میں حضرت مولانا موصوف شامل تھے۔

جب ۱۹۰۸ و میں حضرت مسیح موعودعلیہ السلام کی وفات ہوئی تومولانا پشاور سے ۲۰ کے قریب افراد لے کر قادیان گئے اور خلافت اولی کے انتخاب میں شرکت کی۔اسی طرح جب سار مارچ ۱۹۱۳ و کوحضرت خلیفة اسیح الاول کی وفات ہوئی اور خلافت ثانیہ کا انتخاب ہوا اور مکرم مولوی محمعلی صاحب نے بیعت کی بجائے لا ہور میں جاکر الگ جماعت قائم کرلی۔مولانا صاحب نے شروع میں مولوی محمعلی صاحب کا ساتھ دیالیکن بالآخر خلافت ثانیہ سے وابستہ ہوگئے۔ بیعت سے قبل ایک دفعہ آپ دیمبر ۱۹۲۸ و کے جلسہ سالانہ میں شمولیت کے لئے قادیان

گئے۔ پھر خلافت جو بلی کے تاریخی موقع پر دسمبر ۱۹۳۹ء قادیان تشریف لے گئے۔ اس موقع پر انہوں نے خدا تعالیٰ کی' دفعلی شہادت' اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کی اور جماعت کی ترقی دیکھر کر بیعت کا فیصلہ فرما یا اور ۲۲ مرجنوری میں آپ نے خلافت ثانیہ سے تجدید بیعت کی۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے نظام وصیت میں شمولیت کی۔ قریباً ۲ ماہ قادیان کی برکات سے متع مونے کے بعد ۱۸ رفر وری میں 19 ء کو بذریعہ موٹر پشاور روانہ ہوئے۔ اس سفر میں صاحبزادہ عبدالرحن صاحب کے علاوہ محترم ملک محمر عبداللہ صاحب مولوی فاضل بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ حضرت مولوی صاحب بالآخر نومبر ۲۳۴ء کے آخر میں مستقل طور پر ہجرت کرکے قادیان آگئے اور مولوی صاحب بالآخر نومبر ۲۳۴ء کی تدفین بہتی مقبرہ قادیان کے قطعہ خاص میں ہوئی۔ بالآخر کیم فروری ۱۹۳۳ء کو انتقال کیا۔ آپ کی تدفین بہتی مقبرہ قادیان کے قطعہ خاص میں ہوئی۔

#### حضرت قاضي محمد يوسف فاروقي صاحب

محترم قاضی محمہ یوسف فاروقی صاحب بلامبالغہ نابغہ روزگار شخصیت سے صوبہ خیبر پختونخواہ میں جماعت احمہ یہ کے قیام اوراستحکام کے لئے ان کی خدمات بے مثال ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قاضی صاحب مرحوم اور جماعت احمہ بیختونخواہ لازم وملزوم ہیں کیونکہ آپ کی تمام تر زندگی صرف جماعت کے لئے وقف تھی۔ اس میدان میں آپ کے اساتذہ مکرم مرزا محمد اساعیل صاحب قندھاروی اورخان بہادرمولا ناغلام حسن صاحب تھے۔ ان کے لگائے ہوئے احمدیت کے اس بودہ کی آبیاری اوراس کوتناور درخت بنانے میں محترم قاضی صاحب مرحوم کی محنت اورکوشش کا بہت بڑادخل ہے۔

خداتعالی نے محترم قاضی صاحب کوبے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ آپ کوار دو، فارسی اور پشتو زبانوں پر عبور حاصل تھا اور ان زبانوں میں نثر اور نظم میں بلاتکلف کھتے چلے جاتے۔ ان کی حجو ٹی بڑی یکصد کتب اس کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ آپ نے مختلف موضوعات پر طبع آزمائی کی۔

آپ نے اپنی ان کتب میں عیسائیوں ، سلمانوں اور غیر مبائعین کے مابین تمام متناز عدامور پر سیر حاصل بحث کی گئ ہے اور شیخ اسلامی نقطہ کو اُ جا گر کیا۔ آپ کا منظوم کلام درعدن اور در منتور کی صورت میں شائع ہو چکا ہے۔ غرض تبلیغ حق کے لئے آپ نے امام الزمان کی تقلید میں ہر طریق اختیار کیا۔ آپ نے کسی وینی درسگاہ سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی تھی بلکہ اپنی ذاتی کوشش اور امام مہدی علیہ السلام کے علم کلام کی برکت سے بیکارنامہ ہرانجام دیا۔

محترم قاضی صاحب ۲۸ رشوال ۱۳۰۰ھ برطابق ۱۸۸۸ برکم قاضی محمرصدیق صاحب کے ہاں ہوتی مردان میں پیدا ہوئے۔آپ کا شجر و نسب حضرت عمر ﷺ کے خاندان سے ماتا ہے اوراسی نسبت سے فاروقی کہلاتے تھے۔اس لحاظ سے دین حق کی قبولیت اوراس کی تبلیغ کا شوق آپ کور شدمیں ملاتھا۔

آپ کی ابتدائی دین تعلیم اور فارس زبان سکھنے کی تعلیم گھر پرہوئی۔اس کے بعد جب آپ بارہ سال کے تھے تو ۱۹۹۱ء میں مشن ہائی سکول میں داخل ہوئے ۔۱۰۹ء میں اسلامیہ ہائی سکول پشاور میں داخل ہو کرقر آن کریم باتر جمہ شروع کیا۔طالب علمی کے زمانہ میں ہی آپ کا تعارف احمد بت سے ہوا اور کتاب ''از الہ اوہام'' پڑھنے کا موقع ملا۔ پھر ۱۹ ارجنوری ۱۰۹ میں جبکہ آپ ابھی اٹھارہ برس کے تھے آپ نے اپنے انگریزی کے استاد منشی خادم حسین بھیروی میں جبکہ آپ ابھی اٹھارہ برس کے تھے آپ نے اپنے انگریزی کے استاد منشی خادم حسین بھیروی احمدی کی تحریک پر بذریعت کی سعادت ماصل کی۔ا نہی ایا م میں حضرت صاحبزادہ عبداللطیف جاکر حضور کے ہاتھ پر بیعت کی سعادت حاصل کی۔ا نہی ایا م میں حضرت صاحبزادہ عبداللطیف شہیدا پنے چندر فقاء کے ساتھ قادیان میں موجود تھے اور آپ کی ان سے ملاقات ہوئی۔قادیان میں آپ کی شہرت سے واپس آکر جب آپ نے جماعت کی تبلیغ شروع کی تو تمام سکول اور شہر میں آپ کی شہرت خوابی سے واپس آکر جب آپ نے جماعت کی تبلیغ شروع کی تو تمام سکول اور شہر میں آپ کی شہرت خوابی سے دہت قریبی تھا۔ ان کی صحبت اور درس قرآن کر یم میں شمولیت سے آپ کے خان صاحب بیدا ہوا۔ پیدا ہوا۔

ان ایام میں ملک میں انگریزی حکومت تھی اور امن وامان کی حالت بہتر تھی۔ آپ برملا سکولوں اور کالجوں میں دعوت الی اللہ کرتے۔ ان کی مساعی سے متعدد طلباء جماعت کی طرف مائل ہوئے جن میں سے میاں شہاب الدین طالب علم مشن کالج پشاور قابل ذکر ہیں۔ میاں صاحب جو کہ جماعت کی معروف شخصیت محترم میاں حسام الدین بارایٹ لاء کے والد ہیں بعد میں محترم قاضی صاحب کے ساتھ بطور نائب امیر بھی رہے۔

اسی طرح محترم قاضی صاحب شاہی باغ پشاور میں کھلے بندوں مذہبی مباحثات فرماتے۔اسی بناء پر متعدد روحوں کو جماعت میں شامل ہونے کی توفیق ملی۔جن میں مرزا شربت علی اور مکرم محمد لیعقوب خان صاحب آف پیرپیائی جو بعد میں اخبار سول اینڈ ملٹری گزٹ لا ہور اور اخبار لائٹ کے ایڈ پٹر رہے، قابل ذکر ہیں۔

محترم قاضی صاحب کوسیدنا حضرت می موعود علیه السلام کی حیات مبار که میں کئی بار قادیان جانے کاموقع ملا۔ حضور کی وفات کے موقع پر بھی اس وفد میں شامل سے جوخان بہادر غلام حسن خان صاحب کی قیادت میں قادیان گیا۔ اس طرح آپ خلافت اولی کے انتخاب میں موجود سے اور آپ نے دیگر تمام احباب کے ساتھ کے ۲رمئی ۱۹۰۸ کی کو حضرت مولانا نور الدین کے دستِ مارک پر بیعت کی۔

مارچ سما اوائی میں جب خلیفة آمسے الاول کی وفات ہوئی اور خلافت ثانیہ کا انتخاب عمل میں آیا تواس وقت مولوی محمطی صاحب اور ان کے رفقاء نے بیعت خلافت سے اجتناب کیا اور بعد میں لا ہور جاکر الگ انجمن کی بنیاد رکھی۔ جماعت کی تاریخ میں یہ بہت بڑ اوا قعہ تھا اور اس نے جماعت کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس اختلاف کے اثر ات بہت گہرے اور دور رس تھے اور اس کا سب سے زیادہ نقصان صوبہ خیبر پختو خواہ کی جماعت کو پہنچا۔ کیونکہ اس جماعت کے روح روال خان بہادرغلام حسن خال صاحب تھے اور انہوں نے اس موقع پر مولوی محمطی صاحب کا ساتھ دیا۔ محرم قاضی صاحب خلافت ثانیہ کے انتخاب میں شامل نہ ہوسکے اور شروع میں آپ نے محرم قاضی صاحب خلافت ثانیہ کے انتخاب میں شامل نہ ہوسکے اور شروع میں آپ نے

غیرمبائعین کا پچھ عرصہ تک ساتھ دیا۔ گرجلدان کواپنی غلطی کا احساس ہوگیا اور انہوں نے دہمبر مبائعین کا پچھ عرصہ تک ساتھ دیا۔ گر حضرت خلیفۃ اسے الثانی کے ہاتھ پر تجدید بیعت خلافت کر لی۔ اس پر آپ کے خلاف جماعت پشاور نے شدید ردّعمل کا اظہار کیا اور آپ کا بائیکاٹ کردیا۔ اس نازک موقع پر آپ نے بڑی جرائت کے ساتھ ان سب کا مقابلہ کیا اور آپ نے مرزاعبدالرجیم احمدی کے بالا خانہ واقع جہانگیر پورہ شہر پشاور میں انجمن احمدیہ قادیان کی برائج قائم کردی۔ ان کھن حالات میں جبکہ عملاً تمام جماعت خلافت سے الگ ہو چکی تھی۔ برائج قائم کردی۔ ان کھن حالات میں جبکہ عملاً تمام جماعت خلافت سے آہتہ آہتہ بیصور تحال بدنی شروع ہوئی محصل خدا تعالی کے فضل سے مبائعین کی جماعت بڑھتی چلی گئی۔ پشاور میں جماعت کی دومساجہ قائم ہوگئیں۔ اس کے متعدد بڑھن جو بھی جماعت مبائعین میں شامل ہوگئے۔

بلاشبہاس عظیم انقلاب کا سہرا مکرم قاضی صاحب کے سرپر ہے کہ جنہوں نے بارش کے پہلے قطرے کا کر دارا داکیا اور خدا تعالیٰ نے ان کی مساعی کونوازا۔

اس علاقہ میں جماعت کی بڑھتی ہوئی ترقی کے پیش نظر مخالفت ایک لازمی امرتھا۔اندرونی مخالفت کے علاوہ مسلمانوں میں مجلس احرار کے نام سے ایک تنظیم مذہبی لبادہ اوڑھ کر جماعت کے خلاف سرگرم عمل تھی۔اسی تنظیم کے ایک فر دعبدالعزیز احراری نے ۹ رجون ۱۹۳۵ء کو پشاور میں قصہ خوانی بازار میں پستول سے آپ پرقاتلانہ حملہ کیا۔لیکن خدا تعالیٰ نے آپ کو مجزانہ طور پر بیچایا اور قاتل کونوسال کی سزا ہوئی۔

کرم قاضی صاحب کومرکز کی طرف سے پشاور کے علاوہ تمام صوبہ کاصوبائی امیر مقرر کیا۔ آپ نے بفضلہ تعالیٰ تمام صوبہ میں جماعت کی ترقی کے منصوبے بنائے مختلف مقامات پر مساجد کی تعمیر کا انتظام کیا۔ آپ اس علاقہ کے تمام افراد کے خاص طور پر غی وخوثی کے مواقع پرخود حاضر ہوتے۔ ایسے کئی مواقع پر خا کسار بھی آپ کے ساتھ گیا اور میں نے بید یکھا کہ عمر کے اس آخری حصہ میں آپ پبلک بسول پر تکلیف دہ سفر کر کے پہنچ جاتے اور افراد جماعت کی ڈھارس بنتے۔ آپ کے بیذاتی تعلقات افراد جماعت کو باہم مر بوط رکھنے میں بہت مفید ثابت ہوئے۔ مخترم قاضی صاحب کو خدا تعالی نے دو بیو یوں سے اولا دعطافر مائی۔ جن میں سے چار لڑکے اور یا نجی کو لڑکیاں زندہ رہیں۔

آپ کی دوبیٹیاں مکرم خواص خال صاحب کے دوبیٹوں مکرم خلیل احمد صاحب انجینئر اور مکرم ڈاکٹر بشیراحمد صاحب کے ساتھ بیابی گئی تھیں۔آپ کے ایک بیٹے میجر بشیراحمد صاحب جن کی شادی مکرم خواص خان صاحب کی بیٹی سے ہوئی تھی۔1918ء میں کشمیر کے محاذ پر شہید ہوئے۔آپ کے سب سے جھوٹے بیٹے مکرم قاضی مسعودا حمد صاحب آج کل امریکہ میں ہوئے۔آپ کے سب سے جھوٹے بیٹے مکرم قاضی مسعودا حمد صاحب آج کل امریکہ میں ہیں۔خدا تعالی نے آپ کو دنیوی حسنات کے ساتھ دینی صفات سے بھی نواز اسے اور آپ اپنے والد کے سیح جانشین ہیں۔آج کل وہ شکا گوگی امارت کے فرائض سرانجام دے رہے ہیں۔

مکرم قاضی صاحب کو مساجد کی تعمیر سے خاص دلیجی تھی۔مردان میں بکٹ ٹنج میں مسجد کی تعمیر کے لئے آپ نے زمین دی تھی اور آپ کی وفات اسی مسجد میں ہوئی۔نماز جمعہ کی ادائی کے لئے ایک بجے کے قریب مسجد میں بہنچ ۔حسب معمول آپ نے نماز جمعہ کے لئے مسجد کے انظامات فرمائے۔نماز کے لئے آنے والے احباب کے لئے کنویں سے پانی نکال کر حوض میں ڈالا اور خود فرمائے۔نماز کے لئے آپ کو دل کا دورہ وضوکر کے سنتوں اور نوافل کی ادائیگی کے لئے مصروف شے اور سجدہ میں متے کہ آپ کودل کا دورہ پڑا اور اسی حالت سجدہ میں آپ وفات پا گئے۔انا للہ وانا الیہ راجعون۔خدا تعالی کے گھر میں اور سجدہ کی حالت میں وفات نہایت ہی شاندار اور قابل رشک انجام ہے۔ ہم رجنوری ۱۹۲۹ء وار سجدہ کی حالت میں وفات نہایت ہی شاندار اور قابل رشک انجام ہے۔ ہم رجنوری ۱۹۲۹ء وار سجدہ کی حالت میں وفات نہایت ہی شاندار اور قابل رشک انجام ہے۔ ہم رجنوری ۱۹۲۹ء

کووفات یائی اور ۵ رجنوری کوآپ کی نمازِ جنازہ کثیر تعداد میں احباب نے اداکی اورآپ کے

آ ہائی قبرستان میں تدفین عمل میں آئی۔

### حضرت ماسرفقيرالله صاحب

مکرم ماسٹر فقیر اللہ صاحب ۲۴ رجون الے ۱۸ میں پیثاور میں پیدا ہوئے۔آپ کے والد منتی امام بخش صاحب پیثاور کے ایک مشہور اور قابل اپیل نویس سے۔آپ کی ابتدائی تعلیم قرآن منتی امام بخش صاحب پیٹاور کے ایک مشہور اور قابل اپیل نویس سے۔آپ کی ابتدائی تعلیم قرآن کریم کے پڑھا۔تقریباً آٹھ سال کی عمر میں مشن سکول میں داخل ہوئے اور ابھی ساتویں کلاس میں سے کہ آپ کے والدصاحب کی وفات کی وجہ سے تعلیم متاثر ہوئی۔تاہم ۱۹۸۰ء میں اسلامیہ سکول پیٹاور سے ڈل پاس کیا اور ضلع بھر میں دوم رہے اور آپ کو وظیفہ بھی ملا اور آپ گور خمنٹ ہائی سکول میں داخل ہوگئے اور انٹرنس کا امتحان باس کیا۔

جن دنوں آپ ٹالدین سے ہوا جو پڑھان تھا اور مسلمان سے عیسائی ہوا تھا۔ وہ اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بعض اعتراضات کرتا جس کے جواب کے لئے آپ اپنے علماء سے رجوع علیہ وسلم کے خلاف بعض اعتراضات کرتا جس کے جواب کے لئے آپ اپنے علماء سے رجوع کرتے مگر وہ بجائے جواب دینے کے اُلٹا آپ پر ناراض ہوتے اور پادری صاحب سے بات کرنے سے منع کرتے۔ اس وجہ سے آپ کے دل میں اسلام کے متعلق شبہات پیدا ہونے لگے۔ اس اثناء میں کسی نے آپ کومولا ناغلام حسن صاحب کے متعلق بتایا چنا نچہ آپ ان کی خدمت میں صاخر ہوئے اور اعتراضات پیش کئے۔ مولا ناصاحب نے ایسے جواب دیئے کہ تمام شبہات میں صاضر ہوئے اور اعتراضات پیش کئے۔ مولا ناصاحب نے ایسے جواب دیئے کہ تمام شبہات موگئے۔ اس عرصہ میں آپ نے مولا ناصاحب سے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا۔ پھران سے ہی ہوگئے۔ اس عرصہ میں آپ نے مولا ناصاحب سے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا۔ پھران سے ہی ہوئے۔ اس عرصہ میں آپ نے مولا ناصاحب سے قرآن مجید پڑھی اور حضور کی صدافت کا یقین ہونے پر اس میں بیعت کا خط لکھ دیا۔ اس کے بعدا گلے سال انٹرنس کا امتحان دینے کے بعد آپ قاد یان گئے اور وہال حضور کے دست مہارک پر بیعت سے شرفیا بہوئے۔

۱۹۹۸ میں قادیان میں مدرستعلیم الاسلام کھولا گیا جو پہلے صرف پانچویں جماعت تک تھا پھر آ ہستہ آ ہستہ ہائی سکول بن گیا۔اس مدرسہ میں مکرم ماسٹر صاحب کوبطور مدرس اور ہیڈ ماسٹر خدمات سرانجام دینے کاموقع ملا۔اس بناء پر''ماسٹر'' کالاحقہ آپ کے نام کا حصہ بن گیا۔آپ کوحضرت خلیفۃ اس الثانی کے استاد ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ ۲۰۹۱ء میں آپ نے دفتر ریویو آف ریلیجنز میں بطور ہیڈ کلرک کام کیا اور ایک عرصہ تک آپ صدر انجمن احمد یہ کی انظامیہ کے ختلف شعبوں کے ممبر بھی رہے۔

خلافت اولی کے دور میں بھی آپ جماعت کے مختلف شعبوں میں بطور کلرک اور سپر نٹنڈنٹ دفاتر کام کرتے رہے۔ اپنے اصلی فرائض کے علاوہ آپ بطور مدرس ریاضی بھی کام کرتے رہے۔ اس طرح آپ صدرانجمن احمد میر کے بطورامین انتظامیہ کمیٹی کے ممبر بھی رہے۔

خلافت ثانیہ کے انتخاب کے موقع پر آپ نے بیعت نہ کی ۔ حالانکہ حضرت خلیفۃ اس الاول کی آخری بیاری کے ایام میں آپ نے خواب میں دیکھا کہ گویا حضرت خلیفۃ اس الاول فوت ہوگئے ہیں اور حضرت میاں مجمودا حمصاحب ان کی جگہ خلیفہ ہوئے ہیں۔ اس خواب کے باوجود آپ استاد مولا ناغلام حسن خان صاحب اور مولوی مجموعلی صاحب کے زیر اثر جماعت لاہور سے منسلک ہوگئے ۔ لیکن طبعی شرافت کی بناء پر بھی جماعت قادیان کے خلاف زبان درازی نہ کی ۔ بجیب بات یہ ہے کہ آپ کی اہلیہ نے بیعت کرلی اور وہ اپنا چندہ قادیان بھواتی تھیں۔ آپ نے بھی ان کو منع نہیں کیا تھا۔ آپ کا یہ احترام اور ذاتی شرافت بالآخر آپ کو قادیان لے آئی۔ اور جماعت لاہور سے میں سال وابستدر ہے کے بعد آپ ۱۰ رمار چ سے ۱۹۹۰ء کو جمعہ کے دن حضرت خلیفۃ اس ان کی بیعت سے مشرف ہوئے۔

بیعت کے بعد قادیان میں اور بعد میں ربوہ میں آپ جماعت کے مختلف شعبوں میں کام کرتے رہے۔ ایک عرصہ تک آپ افسرامانت تحریک جدید کی حیثیت سے خدمات سرانجام دیتے رہے۔ اسی خدمت کے عرصہ میں آپ نے اگست 1918ء میں وفات پائی اور بہشتی مقبرہ ربوہ میں

مدفون ہوئے۔وفات کےوقت آپ کی عمر ۸۹ سال تھی۔

آپ کوخدا تعالی نے کثیر اولا دسے نوازا۔ آپ کی اولا دمیں لڑکوں میں سے مکرم کیپٹن نعت اللہ صدیقی صاحب اور رضاء اللہ صاحب جماعت مبائعین میں شامل ہوئے۔ مکرم کیپٹن صدیقی صاحب جماعت فلاڈ لفیا امریکہ سے منسلک ہیں۔ آپ کے دونوں بیٹے عزیزم مبارک احمد سے منسلک ہیں۔ آپ کے دونوں بیٹے عزیزم مبارک احمد سے مصدیقی صاحب جماعت فلاڈ لفیا کے فعال ممبر ہیں۔ حضرت ماسٹر فقیر اللہ صاحب کی ایک بیٹی محترم طاہرہ نسیم صاحبہ اہلیہ میاں عطاء اللہ نسیم بھیروی صاحب بھی مبائعین میں شامل تھیں اور بہتی مقبرہ ربوہ میں مدنون ہیں۔



#### ملك مدارشاه صاحب اورملك عادل شاه صاحب

ملک مدارشاہ اور ملک عادل شاہ دونوں بھائی تھے اوران کے والدمکرم ملک معظم دین تھے جونسلاً مخدوم زئی افغان تھے۔ان کا تعلق موضع تر نگزئی سے تھا جو کہ چارسدہ سے صرف پانچ میل کے فاصلہ پرتھا۔

ملک عادل شاہ تک احمدیت کا پیغام صاحبزادہ فضل حق کے ذریعہ پہنچا۔ پھر انہوں نے اپنے بھائی ملک مدارشاہ کوتیلیغ کی اور وہ بھی احمدی ہو گئے۔ دونوں بھائیوں کوسید نا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے رفیق ہونے کا اعز از حاصل ہوا۔

دونوں بھائی قدآ ور ، قوی ہیکل اور رعب دار تھے۔ان کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ جب اعراق بھی اعزاز حاصل ہے کہ جب اعراق کے دورہ پر اعراق کی طرف سے ایک وفد شکیل دیا گیا تا کہ فنانشل کمشنر جوقادیان کے دورہ پر آرہا تھا کوخوش آمدید کھے۔ یہ وفداحمدی رؤساءاور معززین پر شتمل تھا اور یہ دونوں بھائی اس وفد کے ممبر تھے۔

ملک مدارشاہ کی وفات تقریباً۵۷سال کی عمر میں جولائی ۱۹۲۳ء کوہوئی۔آپ کے دوفرزند تھے۔الحاج محمدا کبر خال عرف شاہ جی اور سعداللہ خان۔الحاج اکبرخان اپنے والد کی طرح بااخلاق،صالح اورغیور تھے۔آپ نے <u>۱۹۴۹ء</u> میں جج بیت اللہ کیا۔آپ کے بھی دو بیٹے بشیراحمد اور فضل اکبر تھے۔ان کی وفات ۹ رستمبر <u>۱۹۵</u>۱ء کو پشاور لیڈی ریڈنگ ہیبتال میں ہوئی اور ترنگزئی میں مدفون ہوئے۔

ملک عادل شاہ نے بڑی کمبی عمر پائی۔تقریباً ۱۰۰ سال کی عمر میں ۲۷ رنومبر ۱۹۴۸ ، کوفوت ہوئے۔ان کے بھی دو بیٹے ملک محمد خال اور محمد اکبرخان ہیں۔



### حضرت خانزاد ه امير الله خان آف اسماعيله

جماعت احمد یہ خیبر پختونخواہ میں ضلع صوابی کے موضع زیدہ،اساعیلہ اوراٹو پی کوبہت اہمیت ماصل ہے۔ان مواضع سے بعض سعید فطرت روحوں نے باوجود وسائل کی کمی کے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کوشاخت کیا اور کھن سفر طے کر کے قادیان گئے۔وہاں حضور کی زیارت کی اوران کو قبول کرنے کی سعادت حاصل کی۔

موضع اساعیلہ سے ایسے خوش قسمت انسان حفرت خانزادہ امیر اللہ خان صاحب تھے جنہوں نے ۱۹۰۴ء میں پہلے حضور کی خدمت میں بیعت کے لئے خطاتحریر کیا غالباً اگلے سال مولا ناغلام حسن خان صاحب کے ساتھ جلسہ سالانہ قادیان میں شرکت کے لئے تشریف لے گئے۔ وہاں آپ کا قیام مسجد مبارک کے پنچ والے کمرہ میں تھا۔اس موقع پر مکرم خواجہ کمال اللہ بن نے پشاور اور مردان وغیرہ سے آنے والے افراد کے لئے خصوصی ملاقات کا انتظام کیا۔اس طرح آپ کودسی طور پر حضور کی بیعت کی سعادت نصیب ہوئی۔

خانزادہ صاحب کودوسری مرتبہ قادیان جانے کا موقع اس طرح ملاکہ قادیان میں فنانشل کمشنر دورہ پر آرہے تھے۔ان کے استقبال کے لئے صوبہ کی نمائندگی کے لئے آپ کودعوت دی گئی۔اس موقع پر بھی آپ کوحضور سے شرف مصافحہ کا موقع ملا۔

مکرم خانزادہ امیراللہ خان صاحب کے والد خانزادہ خداداد خال تھے۔ان کی اولا دیس سے خانزادہ امیر اللہ خان صاحب اوران کے دو بھائیوں خانزادہ لیفٹینٹ تاج محمد خال صاحب اور خانزادہ شیر محمد صاحب کواحمدیت قبول کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔

خانزادہ امیر اللہ خان صاحب کوا حمدیت کا پیغام کیے ملااس کے متعلق حضرت قاضی محمد یوسف صاحب نے بیلکھا ہے کہ اساعیلہ سے بابو محمد دلاورخان نے سب سے پہلے جولائی سام 19 ئے میں احمدیت قبول کی لیکن ان کوقادیان جانے کا موقع نہ ملا البتہ سیدنا حضرت مسے موعود علیہ السلام کی گورداسپور میں زیارت کا موقع ملا پھر بابوصاحب کے ذریعہ ہی خانزادہ امیر اللہ خان اور ان کے بھائی تاج محمد خان مولوی عطاء اللہ صاحب، عالمگیر خان اور محمد خان خلف خواجہ محمد صاحب کو کرم قاضی صاحب نے تبلیغ کی اور بیسب علقہ بگوش احمدیت ہوئے۔

حضرت امیراللہ خان صاحب رؤیا وکشوف بزرگ تھے۔علاقہ کے لوگ ان سے دعاؤں اور تبرکات کے لئے کثرت سے آتے۔ احمدیت نے ان کے اندر کی حالت یکسر بدل دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ صوبہ میں ان کے خاندان کو مینمایاں حیثیت حاصل ہے کہ ان کے اکثر افراد خاندان کے اندراحمدیت رچی ہی ہے۔ ان کے نواسے خانزادہ خورشید خان ساکن کمٹنگی نے اپنے نانا کے کہا دفعہ قادیان جانے اور سیدنا حضرت میں موجود علیہ السلام سے ملاقات کا واقعہ جو انہوں نے لوگوں سے بیان کیا اور خاندان میں مشہور ہے کچھ یوں بیان کیا ہے:

''میں جو نہی مسجد مبارک میں داخل ہوا اور میری پہلی نظر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے چہرہ پر پڑی۔ تو مجھ پر نہایت اضطراب اور جوش کی حالت طاری ہوئی۔ مجھے برسوں پہلے دیکھی ہوئی وہ خواب یاد آگئ جس میں بعینہ اس حلیہ اور اس پگڑی اور اسی طرح نورانی چہرہ کا تخص دیکھا تھا۔ چنانچہ میں بے ساختہ دوڑ کر حضور کے ہاتھ کو چو منے لگا اور دیوانوں کی طرح کہنے لگا: اے سے خداالسلام علیکم نہ جانے یہ الفاظ میں نے کتنی بار کہے۔ اس پر حضور نے نہایت شفقت سے میرے کند ھے

ير ہاتھ ر كھ كر فر مايا:

#### آپبیٹیں اور تسلی سے آرام کریں

اس طرح قادیان میں میراقیام بہت اچھا گزرا۔''

حضرت امیر الله خان صاحب نے کمی عمر پائی۔تقریباً بچپاسی برس کی عمر میں ۹ رفر وری ۱۹۲۳ء میں وفات پائی۔

یہ امر قابل ذکر ہے کہ حضرت خانزادہ صاحب نے اپنے بیٹے خانزادہ عبدالرحمٰن خان کواپئی بیٹی کی شادی برادرم مکرم بشیر احمد رفیق سابق امام سجد لندن سے کرنے کے لئے تحریک فرمائی اور یہ بتایا کہ بیشادی خاندان کے لئے خیروبرکت کا باعث ہوگی ۔الحمد للداس رشتہ سے احمدیت اس خاندان میں مزیدراتنے ہوگئی۔



#### حضرت مولوي معين الدين صاحب

کرم مولانا چراغ دین صاحب کے والد مولوی معین الدین صاحب مرحوم ۱۸۲۵ء میں موضع کوٹ جھونگڑہ تخت بائی ضلع مردان میں پیدا ہوئے۔آپ ابھی بچہ ہی تھے کہ آپ کے والد خاندانی شمنی کی بناء پر کسی کوئل کر کے کابل کی طرف بھاگ گئے۔اس وجہ سے حکومت نے آپ کی تمام جائیداد ضبط کر لی اور اس لئے آپ کی ابتدائی تعلیم بہت متاثر ہوئی۔ شمنوں نے آپ کوئل کرنے کے کی نیت سے اغوا کر لیا مگر ہرموقع پر آپ مجز انہ طور پر بچتے رہے۔ آپ نے ان مشکل حالات کے باوجودد بی تعلیم حاصل کی۔

مولوی معین الدین صاحب کی عمر جب • 2 سال کی ہوئی تو آپ اپنے گاؤں تخت بائی سے ایک دوسر بے نزد کی گاؤں'' پاتے ٹکر'' میں چلے گئے۔ یہاں میاں خاندان کے افراد تھے اور آپ ان کی مسجد میں بطور خطیب کام کرتے رہے۔مولوی صاحب کے بھائی عبد المطلب کو بعض ذرائع سے احمدیت کا پیغام ملااور وہ احمدی ہوگئے۔لیکن وہ جلدفوت ہوگئے۔وہ لاولد تھے۔اس

لئے ان کی جائیدادجن میں سلسلہ احمد یہ کی کتب بھی تھیں وہ ان کول گئیں۔ آپ نے ان کتابول کو پڑھنا شروع کیا اور مردان آنا جانا شروع کیا اور وہاں پر بعض معروف احمد یوں سے احمد یت کے متعلق مزید معلومات حاصل کیں۔ ان بزرگوں میں مکرم میاں محمد یوسف صاحب، میاں محمد سن صاحب اور حضرت قاضی محمد یوسف صاحب کے نام قابل ذکر ہیں۔ آپ غالباً ان کے ہمراہ پہلی دفعہ ۲۰۹۱ء میں قادیان تشریف لے گئے اور سیدنا حضرت سے موجود علیہ السلام کی دستی ہوئے۔

قادیان سے واپس آنے کے بعد ایک ہفتہ تک اسی مسجد میں امامت کرتے رہے۔لیکن اپن بیعت کاذکر نہ کیا۔لیکن آپ نے مناسب سمجھا کہ مقتدیوں کواس کے متعلق اطلاع دے دین چاہئے۔ چنا نچہا یک دن مغرب کی نماز کے بعد آپ نے اس امر کا اعلان کر دیا کہ وہ احمدیت قبول کر چکے ہیں اور یہی اصل اسلام ہے اس لئے آپ سب کو بھی اسے قبول کر لینا چاہئے۔لیکن جیسے توقع تھی لوگوں نے شدید خالفت کی اور آپ اس گاؤں کو چھوڑ کر اپنے گاؤں موضع کو ہے جو نگڑ امیں آگئے اور یہاں سکونت اختیار کرلی لیکن یہاں بھی مخالفت شروع ہوگئی اور آپ کوآل کرنے میں آگئے اور یہاں سکونت اختیار کرلی لیکن یہاں بھی مخالفت شروع ہوگئی اور آپ کوآل کرنے منصوبے بنائے گئے۔ایک موقع پر آپ نے بتایا کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور معافی مانگنے لگا۔ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اسے آپ کوآل کے لئے بھیجا گیا مگر راستہ میں اس کا ٹانگ میں دود فعہ اُلٹ گیا۔اس لئے وہ اس ارادہ سے رُک گیا اور معافی کا طلب گار ہے۔اسی طرح ایک شخص نے آپ پر کہاڑی سے وار کیا اور آپ شدید خمی ہو گئے اور علاج سے جانبر ہو گئے۔

آپ ہر جمعہ کومردان نما نے جمعہ کی ادائیگی کے لئے جاتے۔ جب وہاں کے احمد یوں کو معلوم ہوا کہ آپ کی گاؤں میں شدید خالفت ہے تو انہوں نے ان کی مردان میں رہائش کا انظام کردیا۔

مرم مولوی معین الدین صاحب کے ہاں دو بیٹے مولوی چراغ دین ۲۰۹ ہے میں اور غلام محی الدین ۲۰۹ ہے میں آپ کی قبولِ احمدیت سے پہلے پیدا ہوئے۔ باقی بعد میں پیدا ہوئے۔ آپ الدین ۲۰۹ ہے میں کو قادیان میں تعلیم کے لئے بھیج دیا جن میں سے مکرم مولوی چراغ دین نے اپنے سب بیٹوں کوقادیان میں تعلیم کے لئے بھیج دیا جن میں سے مکرم مولوی چراغ دین

صاحب اور مکرم عبد الرحمن صاحب نے مولوی فاضل یاس کرلیا۔

مردان میں آپ امام الصلوق رہے۔ مسجد کی صفائی خود اپنے ہاتھوں سے کرتے۔ چندوں اور تحریک جدید میں آپ امام الصلوق رہے۔ مسجد کی صفائی خود اولا دخادم دین ہے۔ آپ کی جون موائے میں فوت ہوئے۔ تدفیدن مردان میں عمل میں آئی۔ بوجہ موصی ہونے کے کتبہ بہتی مقبرہ ربوہ میں لگا ہوا ہے۔



#### حضرت مرزاغلام دسول صاحب

حضرت مرزاغلام رسول صاحب مرحوم ان خوش نصیب رفقاء حضرت مینی موعود علیه السلام میں سے ہیں۔ جن کواپنے طالب علمی کے زمانہ اوراوائل جوانی میں بیعت کی توفیق ملی۔ اگرچہ آپ کا تعلق پنجاب سے تھالیکن اپنی ملازمت کا طویل عرصہ پشاور اورا بیٹ آباد میں گزار ااور بہاں پر ہی مستقل سکونت اختیار کرلی اوراُن کوصوبہ خیبر پختونخواہ میں احمدیت کی تبلیخ اور خدمت کا نادر موقع ملا۔ ان کی احمدیت سے وابستگی اتی شدید کھی کہ ان کا نام اور کام انہ فقوش چھوڑ گیا۔ نیز ان کے بعد ان کی تمام اولا دبھی صوبہ سرحد میں احمدیت کی خدمت میں کوشاں رہی اوراب بھی کئی افراد خدمت میں مصروف ہیں۔ چنا نچے مرز امقصود احمد صاحب اور مرز اعبد الحفیظ صاحب پشاور اور نوشہرہ جماعت کے اس کے جھوٹے بھائی مرز اغلام حید رصاحب ایڈووکیٹ ایک لیے عرصہ تک نوشہرہ جماعت کے پریذیڈنٹ رہے اورا بہتی سچائی اور دیانت کے لحاظ سے تمام علاقہ میں مثالی احمد کی ہونے کے وجہ سے معروف تھے۔

مکرم مرز اغلام رسول صاحب کی پیدائش ۱۸۸۳ء میں ضلع گجرات کے ایک جھوٹے قصبہ پھالیہ میں ہوئی۔آپ نہایت ذبین اور ہونہار طالب علم پھالیہ میں ہوئی۔آپ نہایت ذبین اور ہونہار طالب علم سے اور مڈل کے امتحان میں صوبہ بھر میں آپ نے اولین پوزیشن حاصل کی۔میٹرک پاس کرنے

کے بعد آپ نے اسلامیہ کالج لا ہور میں داخلہ لیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جبکہ لا ہور میں حضور کے دعویٰ مسحیت کابڑا چرچا تھا۔ آپ فطر تأنیک تھے۔ اپنے اسی طالب علمی کے زمانہ میں آپ قادیان تشریف لے گئے تاکہ خود دیکھ کر فیصلہ کر سکیں۔ حضور کی ملاقات اور اور صحبت کابہت گہرا اثر ہوا اور آپ نے جماعت میں شمولیت اختیار کرلی۔ نوجوانی میں بیعت کا جوعہد کیا اسے تمام زندگی نہایت وفاداری سے نبھایا۔

اسلامیہ کالج لا ہور میں بی۔ اے تک تعلیم حاصل کرتے رہے لیکن مالی مشکلات کی بناء پر اسے کممل نہ کرسکے۔ پچھ عرصہ کے لئے آپ قادیان چلے گئے اور وہاں ہائی سکول میں مدرس کے طور پر کام کیا۔ اس کے بعد تلاش معاش میں صوبہ سرحد میں چلے گئے اور پشاور میں گور خمنٹ ہائی سکول میں بطور انگاش ٹیچر ملازمت اختیار کرلی۔ اگر چہ آپ کی سروس زیادہ عرصہ کے لئے نہ تھی تاہم اس بناء پر ماسٹر کالاحقہ مستقل طور پر آپ کے نام کا حصہ بن گیا۔ آپ کے بہت سے شاگر د جو بعد میں اعلیٰ رتبوں تک بہت سے شاگر د جو بعد میں اعلیٰ رتبوں تک بہتے آپ کواسی لاحقہ سے یاد کرتے تھے۔

اس زمانه میں سرکاری ملازمت کوبڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اس لئے آپ نے سیشن بھے کے ریڈر کی حیثیت سے کام شروع کر دیا اوراس طرح مستقل طور پر اپنی سکونت پیثاور میں اختیار کرلی۔ آپ نے اس کام کو پوری دیانت داری اور محنت سے کیا جس کی وجہ سے تمام افسران آپ کے معتقد تھے اور سب آپ کے بلندا خلاق کے دلی طور پر معتر ف تھے۔ اس صوبہ میں بہت سی اہم شخصیات جن مین خال عبدالقیوم خان وزیراعلی سرحد، سردار عبدالرب نشتر اور سردار اور گزیب (جومشہور مسلم لیگی لیڈر تھے) نے اپنے کیرئیر کا آغاز آپ کے زیر اثر کیا اور آپ کو بہت عزت کی نگاہ سے دکھیے تھے اور پیار اور عزت سے ماسٹر صاحب کہ کر ریکارتے تھے۔

دنیوی لحاظ سے اتن عزت حاصل ہونے کے باوجود آپ منگسر المز اج اور سادہ تھے۔ دین کے لئے ہر قربانی کے لئے تیار رہتے۔ جب ۱۹۲۲ء میں ہندوؤں نے ملکانہ کے علاقہ میں شدھی کی تحریک شروع کی توحضرت خلیفۃ الثانی نے احباب جماعت کواس کا مقابلہ کرنے کے

لئے وہاں جا کر تبلیغ کرنے کی تحریک فرمائی۔ مکرم مرزاصاحب نے بھی باجود نامساعد حالات کے اس پرلبیک کہااور اپنی سروس اور اہل وعیال کو چھوڑ کراس میدان میں پہنچ گئے۔ وہاں پر خدا تعالی کے فضل آپ نے کئی روحوں کو ہندو ہونے سے بچایا۔ آپ کا وہاں قیام اس قدر لمباہو گیا کہ آپ کی سروس خطرہ میں پڑگئی اور جوڈیشنل کمشنر نے آپ کی جگہ ایک اور شخص کو سردشتہ دارمقرر کردیا۔ اس صبر آزما دور میں آپ نے دعاؤں کا سہار الیا اور بفضلہ تعالی مجز انہ طور پر نہ صرف بحال ہوئے بلکہ اس تمام عرصہ کی تخواہ بھی مل گئی۔

جوڈیشنل کمشنر کی عدالت چونکہ گرمیوں میں ایبٹ آباد میں منتقل ہوجاتی تھی۔اس لئے مکرم مرزا صاحب کو وہاں بھی جانا پڑتا اور بیسلسلہ ان کی ریٹا کرمنٹ تک رہا۔ چونکہ ایبٹ آباد ایک خوشگوار مقام تھااس لئے مرکز سے بہت احباب آتے۔آپ ان کی مہما نداری فرماتے اور سب سے بڑی خندہ پیشانی سے ملتے۔اس لحاظ سے گویا آپ کا گھرایبٹ آباد جماعت کامرکز بنار ہتا۔ بعد میں آپ نے حویلیاں روڈیرا پناایک چھوٹا گھر بھی تعمیر کروایا۔

مرم مرزاصاحب کی زندگی میں احمدیت نے ایک انقلاب برپاکردیا تھا۔ آپ دنیا اوراس کے کاموں میں مصروف ہوتے بھی ایک الگ دنیا میں رہتے تھے۔ آپ کی نیکی اور تقویٰ کے اپنے اور پرائے سبھی معترف تھے۔ درحقیقت آپ ''دست بکاردل بیاز' کی زندہ مثال تھے۔ آپ کی سیرت کے معلق مکرم مرزامقصود احمد صاحب نے کھا:

''والدصاحب ایک لمح بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے نہ چو کتے۔اُٹھتے بیٹھتے،
کھاتے پیتے، چلتے پھرتے بس حمد میں فنار ہتے۔اللہ تعالیٰ سے ان کا گہرار ابطہ تھا۔
ان کے مسجد میں گھنٹوں لمج سجدے ہوتے۔کسی نے پوچھا آپ استے لمج سجدے
کیوں کرتے ہیں۔جواب میں فرمایا کہ جب تک دعا کا جواب نہ آجائے کیسے
سراُٹھاؤں۔والدصاحب مستجاب الدعوات تھے۔ان کی قبولیت دعا کے بہت سے
واقعات ہیں۔

ایک دفعہ دعا کرتے ہوئے آپ نے حضرت مرزاناصراحمصاحب کے سینہ میں نورد یکھا۔ نورد یکھا۔ پیزان کے خلیفہ بننے سے تقریباً تیس سال قبل دیکھا تھا۔ ''
اللہ تعالیٰ نے مکرم مرزاصاحب کو چار بیٹوں سے نوازا۔ ان کے سب سے بڑے بیٹے مرزا عبدالحفیظ صاحب و کیل تھے اورنوشہرہ میں وکالت کرتے تھے اورنوشہرہ ضلع کی بارایسوی ایشن کے عرصہ دراز تک صدرر ہے۔ جماعتی لحاظ سے وہ نوشہرہ جماعت کے اہم رکن تھے اورایک عرصہ تک جماعت کے صدر بھی رہے۔ ان کے دوسرے بیٹے مرزاعبداللہ جان بھی وکیل تھے اورصوبہ بھر کے چوٹی کے وکلاء میں ان کا شار ہوتا تھا۔ وہ سیشن جج کے طور پر ریٹائرڈ ہوئے۔ ان کے تیسرے بیٹے مکرم مرزامقصوداحمدصاحب جماعت احمد سے پشاور کے امیر اورصوبائی پشاور ضلع کے تیسرے بیٹے مکرم مرزامقصوداحمدصاحب ہیں جن کی شادی مولا نا مکرم ملک سیف امیر رہے۔ آپ کے چوتھے بیٹے مرزا بشیراحمدصاحب ہیں جن کی شادی مولا نا مکرم ملک سیف ارحمن صاحب مفتی سلسلہ کی صاحبزادی سے ہوئی۔ آئ کل نوشہرہ جماعت کے صدر ہیں۔ آپ کی ایک بیٹی مکرم مرزاعبدالرحمن صاحب سے اور دوسری پروفیسرصوفی بشارت الرحمن صاحب سے بہائی گئی تھیں۔

مرم مولوی صاحب کودر دِگردہ کی تکلیف رہتی تھی۔ایک دن اچانک بیار ہوئے اور ۲ را کتوبر ۱۹۳۹ء کوداعی اجل کولیک کہااوراحمدیقبرستان پشاور میں فن ہوئے۔



# حضرت مرز امحدرمضان على صاحب

حضرت مرزامحمدرمضان علی صاحب پٹاوری شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے تھے۔خدا تعالیٰ نے آپ کو حضرت مولوی سید سرور شاہ صاحب اور حضرت مولا ناغلام حسن خان صاحب سے شاگردی اور روحانی رہنمائی کے زیر اثر جماعت احمد یہ میں داخل ہونے کی توفیق عطافر مائی اور کے اور کے ایک اور کے ایک اور کے ایک کا میں بیعت کی۔

مرزانذرعلی صاحب نے شیعہ مسلک کی تر دید میں کئی رسائل شائع کئے اور آپ کی تبلیغ سے مرزانذرعلی صاحب خلف مرزار جب علی صاحب شیعہ سے احمد کی ہوئے۔ اسی طرح متعددافراد آپ کی تبلیغ سے احمد کی ہوئے جن میں مرزا محمسلطان صاحب،مرزامحمد شریف خان صاحب اورصوفی محمد اساعیل صاحب معروف ہیں۔

مرزارمضان علی صاحب نسباً فاروقی تھے۔فطر تا حلیم الطبع ،صوفی منش اور مرنجان مرنج انسان تھے۔تہجد گزار تھے اورقر آن کریم کی تلاوت بڑے شوق سے کرتے۔

آپ کی اولاد میں سے مرزا نثار احمد فاروقی پشاور جماعت کے اہم فرد تھے۔آپ کی تمام اولاد ماشاء اللہ جماعت سے منسلک اور فعال ممبر ہیں۔آپ کے بیٹے مکرم انوار احمد فاروقی لاس اینجلس امریکہ جماعت کے فعال کارکن ہیں۔

حضرت مرزاممجدرمضان علی صاحب کی وفات ۱۸ رجون ۱۹۵۴ء میں ہوئی۔



# مولوى عبدالحق صاحب

مولوی عبدالحق صاحب کے والد سیر عمراور دادا عمرخطاب کاتعلق علاقہ غیرسے تھا اور قبیلہ چاغرز کی سے تعلق رکھتے تھے۔حضرت سیر احمد بریلوئ نے جب ظالموں کے خلاف جہاد کیا توآپ کے دادا ان کے ساتھ شامل تھے۔جہاد کے خاتمہ پر آپ اپنے علاقہ میں واپس جانا چاہتے تھے لیکن مانسہرہ کے لوگوں نے آپ کی نیکی اور تقویٰ کی بناء پر ان کو وہاں سے نہ جانے دیا۔اس لئے آپ علاقہ سسل ضلع مانسرہ میں رہ گئے۔

عمرخطاب صاحب ایک نیک انسان تھے۔انہوں نے اپنی اولاد کو بتایا کہ امام مہدی پیداہوگئے ہیں اور ابھی چھوٹے ہیں جب دعویٰ کرے تواسے مان لینا اور اس کومیراسلام کہنا۔اسی بناء پران کے بیٹے سیدعمر کو جب حضور کے دعویٰ کاعلم ہواتو انہوں نے تحریری طور پر بیعت کرلی۔

سید عمر کے بیٹے عبدالحق غالباً باپ کے کہنے پر قادیان گئے اور وہاں دو تین سال قیام کیا۔وہ حضور کی صحبت سے مستفیض ہوئے۔وہاں ہی دینی تعلیم حاصل کی اور پچھ عرصہ تدریس کا بھی کام کیا۔اس طرح آپ کوسیدنا حضرت سے موعود علیہ السلام کے رفیق ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ مولوی صاحب پچھ عرصہ قادیان میں رہ کرواپس اپنے علاقہ میں آگئے اور وہاں ایبٹ آباد کیا جہری میں عرضی نولیی کا کام شروع کردیا۔وعوت الی اللہ کا بہت شوق تھا اوراس سلسلہ میں نگر ستے۔لوگوں کی سبّ وشتم کی پرواہ کئے بغیر تبلیغ میں مصروف رہتے۔

آپ بفضلہ تعالیٰ صاحب رؤیا وکشوف تھے۔ بہت سے امور کے متعلق خدا تعالیٰ سے خبر پاکر قبل از وقت بتادیتے اور بفضلہ تعالیٰ ویسے ہی ظہور میں آجا تا۔

آپ نے دوشادیاں کیں۔ پہلی بیوی سے ۲ بیٹے عبدالحی خان (مرحوم) وعبداللہ خان (مرحوم) اور ۲ بیٹیاں ڈاکٹرسیدہ شکور زوجہ ڈاکٹر عبدالشکورغنی اور رشیدہ افضال زوجہ افضال

احمد (مرحوم) اور دوسری بیوی سے ۲ بیٹے اقبال خان و نثارخان (مرحوم) اور ایک بیٹی امۃ العزیز زوجہ صادق احمد (مرحوم) ہیں۔

آپ کی وفات ۱۹۸۱ عمیں ایبٹ آباد میں ہوئی اور مخالفت کے پیش نظران کے بیٹے عبداللہ خان ان کی نغش کوراتوں رات پیثاور لے آئے اوران کواحمہ بیقبرستان شہر میں فن کیا۔ آپ نے تقریباً ۱۹۸۰ سال کی عمریائی۔



# حضرت شيخ الله كش صاحب آف بنول

حضرت شیخ اللہ بخش صاحب ولد شیخ مراد بخش صاحب تقریباً سر ۱۸ النے میں پیدا ہوئے۔ آپ
اپنے والد کی دوسری اولاد سے۔ جو پہلے بیٹے کے بعد کافی دعاؤں سے بارہ سال سے زائد عرصہ کے بعد پیدا ہوئے۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد محکمہ اکسائز میں انسیٹر متعین ہوئے۔ نوجوانی کی عمر میں عیسائیت کے مطالعہ سے دین حق کے بارے میں شبہات پیدا ہوئے۔ لیکن خدائے رحیم وکریم نے جلد ہی آپ کی ہدایت کے سامان پیدا فرمائے اور آپ کوایک احمد کی دوست ڈاکٹر علم اللہ بن گجراتی صاحب کے ذریعہ سلسلہ کالٹریچ پڑھنے کے لئے ملا۔ جب آپ پر حضرت سے علیہ السلام کی وفات عیاں ہوگئ تو آپ نے بلاتو قف سیدنا حضرت سے موعود علیہ السلام کی خدمت میں السلام کی وفات عیاں ہوگئ تو آپ نے بلاتو قف سیدنا حضرت سے موعود علیہ السلام کی خدمت میں عالباً الم 10 ہوگئ تو آپ وہاں جانے سے قبل قادیان گئے اور حضور سے ملاقات کے بعد آپ کے دست مبارک پر جمی بیعت کی۔ آپ جب قادیان تشریف لے گئے اور مسجد مرارک میں حضور کو پہلی دفعہ دیکھاتو اس کے متعلق ان تاثر یہ تھا:

"حضور کااس کھڑی سے ورود بعینہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بدرکامل اندھیری رات میں نمودار ہوگیا جس سے سب تاریکی دور ہوگئ اورحاضرین کے چہروں

پرانبساط کی لہریں دوڑنے لگیں۔''

حضرت اقدس مسیح موعودعلیہ السلام کی وفات کے بعد آپ ہمیشہ خلافت سے وابستہ رہے۔ سلسلہ کے نظام کا بہت احترام تھا اور اس کے خلاف کوئی بات برداشت نہ کر سکتے تھے۔ تبلیغ کے لئے بہت جوش تھا۔ کئی سعید روحوں کو احمدیت میں لانے کا باعث بنے جن میں مشہور برج انسپکٹر مکرم نعمت اللہ خان صاحب بھی شامل ہیں۔

آپ کا گھر بنوں میں جماعت کا مرکز تھاجہاں باہر سے آنے والے سب احمدی احباب اورکارکنان رہائش رکھتے اورآپ کی میزبانی سے محظوظ ہوتے۔خاص طور پر افغانستان اورخوست سے تمام احمدی آپ کے ہاں آتے جاتے رہتے اور آپ ان کا ہر طرح خیال رکھتے۔

# حضرت شيخ مثناق حيين صاحب

حضرت شیخ مشاق حسین صاحب ۸ کے ۱۸ یو اموے کے آپ نے ۱۹۰۰ یو میں لاہور دہلی دروازہ کے باہر سیدنا حضرت سیح موعودعلیہ السلام کے دعاوی کو پڑھ کر بذریعہ خط بیعت کی اور پھر تبلیغ میں دیوانہ وار مصروف ہوگئے۔ جب پنجاب میں طاعون پڑی تو آپ کی قیام گاہ پر تمام غیر احمد کی طاعون کا شکار ہوگئے اور آپ بفضلہ تعالی محفوظ رہے۔ ۱۵ رمنی ۱۹۰۸ یو میں جب حضور کی ملاقات کے لئے سیاسی لیڈر بیر سٹر سرفضل حسین آئے تو آپ اس موقع پر رئیس دہلی حافظ عبد الکریم صاحب کے ہمراہ خدمت اقد س میں حاضر تھے۔

خلافت اولی میں آپ ملازمت ترک کر کے پیثاور آگئے اور ایک لمباعرصہ تک فوج میں گوشت سپلائی کے بزنس کے سلسلہ میں وہاں قیام پذیر ہے۔ جب حضرت خلیفۃ اسی الاول کی وفات کی خبر پیثاور کی پہلے احمدی تھے جنہوں نے حضرت خلیفۃ المسے الثانی کی بیعت بذریعہ تارکی۔ جون ۱۹۱۳ء میں جب حضرت حافظ روثن علی صاحب غیرمبائعین سے بیعت بذریعہ تارکی۔ جون ۱۹۱۴ء میں جب حضرت حافظ روثن علی صاحب غیرمبائعین سے

مباحثہ کے لئے پشاور تشریف لے گئے تو آپ ہی کے ہال مقیم ہوئے۔آپ کی وفات /۲۳ مباحثہ میں ہوئی۔

آپ مکرم شیخ بشیراحمد صاحب جوایک لمباعرصہ تک لا ہور جماعت کے امیر رہے ان کے بڑے بھائی تھے۔

آپنهایت مخلص مهمان نواز اور فیاض احمدی تھے۔



# خان بهاد رمحمعلی خان صاحب آف بانده احمر نگرضلع کو ہائ

آپ کوہاٹ کے ایک رئیس افغان خاندان بنگش سے تعلق رکھتے تھے۔ صوبہ میں اکسٹرا اسٹنٹ کمشنر کے عہدہ پر فائز رہے۔ بہت منکسر المز اج تھے۔ کسی بھی احمدی کود مکھر کران کادل باغ باغ ہوجا تا تھا۔ آپ کی خاص یادگار مسجد احمد بیکوہاٹ ہے۔ جس کے لئے آپ نے اپنی زمین دی اور ایک متوفی بیٹی کازیور فروخت کر کے اس مسجد کی تعمیر کے لئے روپیہ مہیا کیا اور ایک کثیر رقم نقذ بھی دی۔ آپ کی وفات ۱۹۳۵ء میں ہوئی۔

مکرم خان بہا درصاحب کے بیٹے مکرم ظہور احمد خان صاحب اپنے باپ کے نقش قدم پر بہت مخلص اور مہمان نواز بزرگ تھے۔ آپ ۲ ردّ مبر ۴۰ م م بی بیاسی سال کی عمر میں فوت ہوئے اور اپنے خاندانی قبرستان میں مدفون ہیں۔ آپ کے بیٹے مکرم ظفر احمد صاحب بنگش صدر جماعت کو ہائے ہیں۔ ان کے بھائی مکرم اعجاز احمد بنگش بانڈہ میں مقیم ہیں۔



#### چوہدری سربلندخان صاحب

دنیا میں نقل مکانی اور ہجرت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ مختلف وجوہات کی بناء پر آبادی کا تبادلہ ہوتار ہتا ہے۔ اس اصل کے مطابق خاص طور پرصوبہ پنجاب سے کئی افراد اورخاندان صوبہ خیبر پختونخواہ میں آباد ہو گئے اور اسی طرح بہت سے افغان ملک کے دوسر ہے حصوں میں تلاش معاش کے لئے گئے اور پھر وہیں کے ہوکر رہ گئے۔ چنا نچہ غالباً سکھوں کے عہد حکومت میں چندا فغان خاندان پنجاب میں آئے اور ایک قصبہ کوٹلہ افغاناں میں آباد ہو گئے۔ پہلے یہ قصبہ ضلع گورداسپور کی تحصیل شکر گڑھ کا حصہ تھا۔ تقسیم ملک کے بعد اب ضلع شکر گڑھ کا مشہور قصبہ کے دان افغان خاندانوں کی بناء براس کانام کوٹلہ افغاناں ہے۔

کوٹلہ افغاناں میں سے سیدنا حضرت میے موعودعلیہ السلام کی بیعت کی توفیق صرف ایک فرد واحد کونصیب ہوئی اور وہ مکرم چوہدری سربلند خان صاحب سے مگرم چوہدری صاحب اپنے والد مکرم ہوٹے خان صاحب کی واحداولا دستھے۔ آپ نے پرائمری اپنے گاؤں میں اور پھر مڈل قریبی قصبہ کنجر وڑ میں روزانہ کئی میل کا سفر کرکے پاس کیا۔ مزید تعلیم کے لئے چونکہ اس علاقہ میں کوئی سہولت نہ تھی اس لئے آپ ملتان میں اپنے چچا مکرم گو ہر علی صاحب کے پاس چلے میں کوئی سہولت نہ تھی اس لئے آپ ملتان میں اپنے چچا مکرم گو ہر علی صاحب کے پاس چلے گئے۔ یہاں آپ نے محکمہ پٹوار میں تعلیم حاصل کی۔ یہاں پر خدا تعالیٰ نے آپ کی روحانی تعلیم کا بھی موقع پیدا کردیا۔ آپ کے چچا کے پاس قادیان سے البدر اور الحکم رسائل آتے تھے جنہیں کا بھی موقع پیدا کردیا۔ آپ کے چچا کے پاس قادیان سے البدر اور الحکم رسائل آتے تھے جنہیں آپ کو پڑھتی چلی گئی۔ لیکن آپ کو یہ بات بڑی بجیب معلوم ہوتی کہ جب باہر لوگوں سے آپ کی دلچیس بڑھتی چلی گئی۔ لیکن آپ کو یہ بات بڑی بجیب معلوم ہوتی کہ جب باہر لوگوں سے ملتے تووہ وان کوا حمد یت سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے اور اپنے احمدی چچا کے انٹر کو قبول نہ کرنے کا مشورہ دیتے۔ حالانکہ آپ کے چچا کا خلاقی اور مذہبی کردار بہت پاک تھا اور مکرم چو ہدری صاحب کے لئے بہت شش کا باعث تھا۔

خداتعالی جب کسی کی ہدایت کے سامان کرتا ہے توخوداس کے لئے مواقع پیدا کردیتا ہے۔ یہی کرم چو ہدری سر بلندخان صاحب کے ساتھ ہوا۔ شعبہ پٹوار میں تعلیم کے بعد جب آپ کو ملاز مت ملی تو آپ کا تقر رقادیان سے چند میل دورایک قصبہ شیر پور میں ہوا۔ اس جگہ سے قریب ایک گاؤں سکے صوال تھا جہاں میاں نظام دین صاحب اور میاں امام دین صاحب دونوں بھائی احمدی شے اور وہ میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لئے قادیان جاتے۔ مگرم چو ہدری صاحب کو جب اس کاعلم ہواتو وہ بھی ہم جمعہ سکے صوال جاتے اور وہاں سے ان بھائیوں کے ساتھ قادیان جاتے۔ احمدیت سے تعارف کے بیجہ میں آپ کی دلی خواہش تھی کہ سے زمان کو بچشم خود دیکھیں۔ چنا نچہ آپ نے جب پہلی دفعہ حضور کو قادیان میں دیکھاتو آپ کے دل نے یہ گواہی دی کہ:

#### '' يەچەسرەكسى جھوٹے شخص كانېسىن ہوسكتا''

آپ دل سے حضور کی صدافت کے قائل ہو گئے۔ پھر میاں نظام دین صاحب کے توجہ دلانے پر کہ جماعت میں شمولیت کے لئے بیعت کرنا ضروری ہے۔ آپ نے ۱۹۰۴ء میں حضور کے دست مبارک پر بیعت کی سعادت حاصل کی۔ بیعت کے بعد آپ دوسروں تک پیغام حق کے دست مبارک پر بیعت کی سعادت حاصل کی۔ بیعت کے بعد آپ دوسروں تک پیغام حق کی بہنچانے کے لئے کوشاں رہتے۔ جب بھی کوئلہ افغاناں جانے کے موقع ماتا وہاں بھی تبلیغ کرتے لیکن بہزین کافی سنگلاخ ثابت ہوئی۔

مرم چوہدری صاحب کو اپنی ملازمت کے سلسلہ میں ملتان، ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ، پنجند وغیرہ مقامات پر جانا پڑا۔ ان تمام مقامات پر آپ کو جماعت کی خدمت کی تو فیق ملتی رہی۔ خاص طور پر چندہ جات کی وصولی آپ بڑی توجہ سے کرتے۔ خودا پناطریق چندہ کے متعلق میتھا کہ تخواہ ملنے پر سب سے پہلے چندہ کی ادائیگی کرتے بعد میں گھر کی ضرورت پوری کرتے۔ ملازمت کے دوران آپ کا ہمیشہ میطریق رہا کہ زیادہ سے زیادہ وقت مساجد میں یا جماعت ملازمت کے دوران آپ کا ہمیشہ میں آپ کا اوڑھنا بچھونا جماعت تھی۔ آپ چونکہ خوش الحان بھی کا موں کے لئے گزارتے۔ اصل میں آپ کا اوڑھنا بچھونا جماعت تھی۔ آپ چونکہ خوش الحان بھی حاری رہتا۔

۸ سوا یمین آپ ملازمت سے ریٹائر ہوکر قادیان آگئے اور وہاں اپنا مکان تعمیر کیا۔ یہ بھی درحقیقت حضرت خلیفة آپ الثانی کی اس تحریک کی بناء پرتھا کہ لوگ قادیان میں رہائش اختیار کریں۔ یہاں آپ مسجد دارالفقوح میں ہجرت تک حلقہ کے پریذیڈنٹ اورامام الصلوۃ رہے۔ تقسیم ملک کے بعد لا ہور میں حلقہ جودھامل بلڈنگ کی مسجد میں امام رہے۔ جب ربوہ میں تعمیر کا کام شروع ہوا تو وہاں اپنامکان تعمیر کروایا اور وہیں ۹ رنومبر ۱۹۲۵ میں آپ کی وفات ہوئی اور بہشتی مقیرہ میں تدفین ہوئی۔

مکرم والد صاحب کو حضرت مصلح موعود سے دلی محبت اور عشق تھا۔ حضور کی ہرتحریک پر پورے شوق سے عمل پیرا ہوتے۔ایک دفعہ خاص طور پر مجھ سے کہا کہ:

'' و يھناخليفي بہت ہول گےليكن اس شان وشوكت كا خليف نہيں ہوگا۔''

دیکھا جائے تو تمام رفقاء کرام میں بیام مشترک طور پرنظر آتا ہے کہ وہ حضور سے دلی عقیدت رکھتے تھے۔ دراصل ان کو حضور کی ذات میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ''حسن واحسان'' کی جھلک نظر آتی تھی۔

مکرم والدصاحب کی وفات حضرت مصلح موعود کی وفات سے ایک ماہ بعد ہوئی۔اس موقع پر حضرت خلیفۃ اسلے الثالث نے خاکسار سے ان کی تعزیت کرتے ہوئے خاص طور پر اس امر کاذکر کیا کہ بہت سے رفقاء کی وفات حضرت مصلح موعود کی وفات کے بعد جلد ہوئی ہے گویاوہ حضور کی وفات کے صدمہ کو بر داشت نہیں کر سکے۔

کرم والدصاحب کوخداتعالی نے کثیراولاد سے نوازا۔ ہماری پہلی والدہ سے سب سے بڑے بھائی کرم مولوی نوراحمصاحب (جن کی تمام زندگی صدرانجمن کی ملازمت اورخدمت میں گزری) اوردوسرے بھائی مکرم چوہدری محمداسلم صاحب سے جن کی شادی مکرم مولانا عبدالرحیم دردصاحب کی صاحبزادی سے ہوئی تھی۔ہماری حقیقی والدہ سے ہم تین بھائی اور تین بہنیں ہیں۔ ہمارے بڑے بھائی مکرم چوہدری محمدافضل صاحب ریٹائرمنٹ کے فوری بعد

1949ء میں لاہور میں وفات پاگئے۔خاکسارکوحضرت والدصاحب نے وقف کیااورتقریباً تیس سال تک جاعت کی خدمت کی توفیق ملی جن میں سے دس سال تک نائیجریا میں بطور امیراورمشنری انجارج کام کیا۔تیسرے بیٹے چوہدری محمد ارشد فاروق صاحب ہیں جوفضل عمر ہیتال میں بطورریڈیوگرافرکام کرنے کے بعدریٹائر ہو چکے ہیں۔



#### حضرت ميال احمد جي صاحب

آپ ضلع ہزارہ کے رہنے والے تھے۔حضرت اقدس سے موعودعلیہ السلام کی بیعت کے لئے قادیان ملس ہی قیام پذیر سے کہ موت کا بلاوا قادیان میں ہی قیام پذیر سے کہ موت کا بلاوا آگیا اور آپ نے جنوری ۱۹۰۸ء کو بعمر قریباً ساٹھ سال وفات پائی۔ آپ موصی نہ سے لیکن حضور نے ازراو شفقت بہتی مقبرہ میں فن کرنے کے لئے ارشا وفر مایا۔

آپ کے پوتے صوبیدارعبدالرحیم صاحب کی سال تک جماعت داتہ کے صدر رہے۔

اللہ اللہ میں جب جماعت کی مسجد کوآ گ لگائی گئی توآپ کے ملحقہ گھر کوبھی نقصان پہنچا
تھا۔ ۱۹۸۳ء میں آپ پراور آپ کے خاندان پر مقدمہ کیا گیا اور آپ کا بیٹا گئی ماہ تک قیدی بھی
رہالیکن آپ نے استقامت اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ آپ کی وفات ۲۰۱۰ کتوبر ۱۹۰۰ء کوہوئی۔



## حضرت ميال محمد لوسف صاحب

حضرت میاں محمد بوسف صاحب کوسیدنا حضرت سیح موعود علیه السلام نے اپنی کتب میں منشی محمد بوسف کھا ہے۔ آپ ابتدائی صحابہ میں سے تھے اور آپ کو بیاعز از حاصل ہے کہ آپ مدّ سلح امر تسر میں جو مناظرہ حضرت مولانا سیدسر ورشاہ صاحب اور مولوی ثناء اللہ امر تسری کے ما بین ہوا تھا اس کے بانی تھے۔

حضرت میال صاحب کی رہائش بگٹ گنج مردان میں تھی اور آپ ایک عرصہ تک امیر جماعت احمد بیم ردان رہے۔ آپ نے متعدد مباحثات و مناظرات کئے اور بغضلہ تعالی ہمیشہ کا میاب رہے اور بہت لوگوں کی ہدایت کا باعث بنے ۔ مکرم مولوی محمد الیاس صاحب اور مکرم مولوی آ دم خان صاحب اور دیگر متعدد عمائدین جماعت آپ ہی کے ذریعہ جماعت میں داخل ہوئے۔



### ميال بهادردين صاحب ولداله دين صاحب

میاں بہادر دین صاحب کی پیدائش ا۸۸ بے میں موضع چکنی میں ہوئی۔ آپ سو <u>19 بے میں</u> اپنے کاروبار کے سلسلہ میں محلہ گلاب خانہ شہر پشاور میں آباد ہوئے۔ یہاں جفت سازی کی تجارت کرتے تھے۔ آپ کواحمہ بیت کاعلم صاحبزادہ چراغ دین صاحب کے ذریعہ ہوا۔ مولانا غلام حسن صاحب کے درس میں شمولیت کرتے اور اس طرح احمہ بیت قبول کرلی۔

خلافت ثانیہ کے موقع پر جب اختلاف ہوا تو آپ لا ہوری جماعت کے ساتھ رہے۔لیکن ماعت کی ساتھ رہے۔لیکن ماعت کے ساتھ رہے والے معرفی میں مگرم قاضی محمد یوسف صاحب کی کوشش سے تجدید بید بیعت کرلی۔اس کے بعد با قاعدہ جماعت کے فعال ممبر بن گئے۔اس کے بعد وہ با قاعدہ خود اور اپنے بچوں میاں عبد الرشید اور

میاں عبدالرفیق صاحب کے ساتھ نمازوں اور نمازِ جمعہ میں شامل ہوتے۔ان کے علاوہ آپ کو خدا تعالیٰ نے دوسری بیویوں سے بھی اولا دعطا کی تھی اور وہ سب سلسلہ کے خادم ہیں۔

ان کے ایک بیٹے میاں عبداللطیف تھے جودفتر کنٹرولرآف اکا وَنٹس میں ملازم تھے۔وہ شاعر تھے اور شفق تخلص تھا۔آپ مجلس خدام الاحمدیہ کے قائد بھی رہے۔ان کو ضیق النفس کی تکلیف ہوگئ جوجان لیوا ثابت ہوئی۔ ۱۹ رفر وری ۱۹۸۹ بِکوفوت ہوئے۔

ان کے بیٹے میاں عبدالرفیق میونیل کارپوریشن پٹاور میں اوورسیئر رہے۔ یہ وہ ادارہ ہے جہاں رشوت کا بازارگرم رہتا ہے۔ آپ چونکہ مخلص احمدی تھے اس لئے آپ کا دامن اس لعنت ہے اب بناء پر محکمہ میں مخالفت طبعی امرتھا۔ آپ کو متعدد بارگی مقد مات کا سامنا کرنا پڑا لیکن خدا تعالیٰ کے فضل سے اور دعاؤں سے سرخرو ہوئے اور ہمیشہ باعزت طور پر بحال ہوئے۔ آپ کی وفات ۹ رجولائی ساموا بے بروز جمعۃ المبارک ہوئی۔ آپ کی اولا دمیں سے میاں منور احمد جماعت کے فعال کارکن ہیں۔

ان کے بیٹے میاں عبدالرشید صاحب ایم ای ایس میں ملازم تھے۔آپ بھی بہت مخلص اور جماعت کی خدمت کرنے والے تھے۔

اسی طرح آپ کے ایک بیٹے میاں عبدالحمید اعوان تھے۔آپ کی پیدائش ۵ مرئی ۱۹۳۵ء میں ہوئی۔آپ کی پیدائش ۵ مرئی ۱۹۳۵ء میں ہوئی۔آپ بھی اپنے بھائیوں کی طرح جماعت کے مستعد کارکن ہیں۔ان کودعوت الی اللہ کاشوق ہے۔ان کی ہی کوششوں سے مکرم سید سخاوت شاہ صاحب جومولوی غلام غوث ہزاروی کے شاگر دستھے احمدی ہوئے۔مکرم شاہ صاحب بعد میں بہت مستعداحمدی ثابت ہوئے اور ایک لمباعرصہ تک جماعت کراچی میں سیکرٹری اصلاح وارشا درہے۔میاں عبدالحمید صاحب کے ایک بیٹے کاشف حمید ڈاکٹر ہیں اور دوسرے بیٹے گر بچوایٹ ہیں۔



#### -با بوعبدالحق صاحب

مکرم بابوعبدالحق صاحب کے والد منتی فضل الہی صاحب تحصیل مردان میں پٹواری تھے۔ انہوں نے ۱۹۰۵ء میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کی تھی اور خود بابوصاحب نے کو 19ء میں بیعت کی تھی اور اس طرح باپ بیٹے ہردوکواصحاب حضرت احمد علیہ السلام ہونے کا اعزاز حاصل تھا۔

کرم بابوعبدالحق صاحب کی پہلی بیوی سے دولڑ کے پیدا ہوئے۔ بڑے لڑکے ڈاکٹر نورالحق صاحب ہیں جن کی پیدائش ۱۹۲۳ پر مل ۱۹۳۳ پر میں ہوئی اور اس طرح آپ پیدائش احمدی ہیں۔ ان کے دوسر سے بھائی مکرم محود احمد صاحب ہیں۔ جن کی شادی مکرم مرزا آفتاب احمد صاحب کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ دونوں بیٹے اللہ تعالیٰ کو پیار سے ہوئی تھی۔ دونوں بیٹے اللہ تعالیٰ کو پیار سے ہوئی تھی۔ دونوں بیٹے اللہ تعالیٰ کو پیار سے ہوئی تھی۔



# بعض خوش قسمت اصحاب كاتذكره مع مختصب ركوائف

حضرت حافظ ميال محمد صاحب

آنگھوں سے نابینا اور حافظ قرآن تھے۔احمدیت کی تبلیغ کا جنون تھا۔حضور کی اردواور فارسی نظمیں خوب یا دھیں اوران کوخوش الحانی سےلوگوں کوسناتے۔ بیعت ۱۸۹۲ء۔وفات سا• 19ء

حضرت ميال احمد جان صاحب

آپ حافظ میاں محمد صاحب کے جھوٹے بھائی تھے۔ان کاذکر حضور نے تبلیغ رسالت تحریر کردہ ۲۴؍جولائی ۱۸۹۸ء میں فرمایا۔ (وفات ۱۹۰۹ء)

حضرت حافظ احمد الله صاحب

اا ا ا میں حضرت مرز ابشیر الدین محمود احمد صاحب اور حضرت میر ناصر نواب صاحب بغرض مجھی تا اسلام کی طرف سے جج بدل کے لئے جج گئے تو حضرت امال جان نے سید نا حضرت میں موعود علیہ السلام کی طرف سے جج بدل کے لئے مکرم حافظ صاحب کو بھیجا۔ اس طرح آپ کو بیٹ خصوصی اعز از حاصل ہے۔ بہتی مقبرہ قادیان میں مدفون ہیں۔ (بیعت ۱۸۹۷ء ۔ وفات غالباً • ۱۹۲ء)

حضرت ميال محمراساعيل صوفى صاحب

آپ شہر پثاور کو چہ کاچ پران کے رہنے والے تھے۔ مکرم ماسٹر فقیر اللہ صاحب اور مرزا رمضان علی صاحب کی صحبت سے احمدیت کی طرف مائل ہوئے۔ (بیعت کا رجون اووائے۔ تجدید بیعت <u>کے ۱۹۲</u>ء ۔ وفات <u>۱۹۲</u>۹ء)

> مولوی عطاءاللہ صاحب ساکن اساعیلہ آپنے ہم <u>1</u>90ء میں بیعت کی تھی۔

مرزاشربت على خان صاحب

مرزاشر بت علی خان صاحب ولد محمد عمرخان ساکن کوچه بھوانی داس جہانگیر پورہ پشاور۔ ہیڈ کلرک۔ترناب فارم۔(بیعت ۱۹۰۶ء۔تجدید بیعت ۱۹۲۸ء)

اميرخسروصاحب

مكرم اميرخسر وصاحب ببرمجمة عمرخان صاحب (بيعت ١٩٠١ع)

الف دين صاحب

متنتي تھيكيدارعبدالكريم صاحب \_طالب علم اسلاميه ہائي سكول پشاور (بيعت ١٩٠٣ع)

خانزاده محمر يوسف خان صاحب

خانزاده محمد بوسف خان صاحب ولدخادی خان ساکن زیده ـطالب علم اسلامیه مائی سکول پشاور ـ (بیعت ۱۹۰۸ و واع)

خان محمدارشا دملی خان صاحب

خان محمدارشادعلی خان ولد محمد ابراہیم خان ۔ساکن زیدہ ضلع مردان، قیم ہری پور۔ (بیعت ۲۹۰زم)

مولوي مظفراحمه كلانوري صاحب

پشاور میں انگریزوں کواردوزبان پڑھاتے تھے۔احمدیہ قبرستان پشاور میں سب سے پہلے دفن ہوئے۔(بیعت ۱۹۲۶ء۔وفات ۱۹۲۵ء)

حضرت میاں محمر ملّی صاحب

آپ ایک عالم، اچھے شاعر سے۔''خالص''خلص تھا۔خوش طبع اورخوش مذاق بزرگ سے۔ کا سال کی عمر میں فوت ہوئے اور احمدیہ قبرستان میں دفن ہوئے۔ (بیعت ۱۹۳۰مبر ۱۹۴۰مبر ۱۹۴۰

حضرت مرزا نذرعلی صاحب

آپ احمدیت سے قبل شیعہ تھے۔ آپ کو حضرت مرز ارمضان علی صاحب اور منثی خادم حسین مجیروی کی صحبت نے احمدیت کی طرف مائل کیا۔ آپ نے تر دید شیعیت پر کئی رسائل تحریر کئے۔ (بیعت ۱۹۰۲ء - وفات ۱۹۲۳ء)

مرزابوسف على صاحب

آپ مرزافرزندعلی صاحب کی دوسری والدہ سے بھائی تھے۔آپ نے مرزابوسف علی صاحب کو بغرض تعلیم قادیان بھوایا۔وہاں آپ نے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرلی۔(بیعت اووایہ۔وفات ۱۹۳۱ء)

مرزاشيرعلىصاحب

مرزار جب علی صاحب۔ آپ شیعہ سے احمدی ہوئے۔ حضرت خلیفۃ اسی الاول کی حیات کے آخری زمانہ میں فوت ہوئے۔

مرزاحيدرعلى صاحب

مرزاحیدرعلی صاحب ولدمرزامگرعمرخان صاحب (پیدائش • ۱۸۸ پو - بیعت ۱۹۰۴ په) ه

خان بها درشیخ رحمت الله صاحب

آپ کا آبائی وطن سونی پت تھا۔آپ بطور سب اوور سیئر صوبہ کے متعدد مقامات پررہے اور خان ہیں بہادر کا خطاب پایا۔ جماعت کی مالی کھاظ سے ہر طرح خدمت کرتے رہے۔آپ نے قادیان میں بھی ایک بڑام کان نزدنور ہیتا التعمیر کروایا۔ (بیعت و ۱۹۰ بے۔ وفات ۲۸رد مبر ۱۹۵۵ بے)

مرزامحر شريف خان صاحب

مرزامحدشریف خان صاحب ولدمحمدا کبرخان ۔صوبہ کی مقامی پولیس میں تھانیدارر ہے۔آپ

ك دوبييِّ مرزانصيراحمداورمرزا آفتاب احمد جماعت پشاور كے فعال ممبر تھے۔

(بيعت ١٩٠٢ء ـ وفات ١٩٢٢ء)

#### قاضى عبرالخالق صاحب

پشاور کے مشہور خاندان قاضی خیل سے تھے۔ مولا ناغلام حسن کے شاگر دہونے کی وجہ سے احمدی ہوئے ۔ کوئٹے میں تھانیدار ہے۔ کم گوصالح نوجوان تھے۔ (بیعت سووں یہ)

# ميال فيض احمه صاحب

محلہ خویشگی بازار کلال پشاور کے رہنے والے تھے۔غریب مگر نڈراحمدی تھے۔ (بیعت عن 1914ء ۔ وفات ۱۹۱۲ء)

# منشى خادم حسين صاحب

آپ کااصل وطن بھیرہ تھا۔لیکن ملازمت کے سلسلہ میں پشاور میں رہے۔ ۱۹۰۶ء میں اسلامیہ ہائی سکول میں استاد تھے۔اس سکول میں قاضی محمد یوسف صاحب چھٹی جماعت کے طالب علم تھے۔آپ نے اس بزرگ استاد کی تحریک پر حضور کی تحریری بیعت کی۔آپ علم دوست بزرگ تھاورا حباب پشاور نے آپ سے بہت علمی استفادہ حاصل کیا۔

#### ميال محمرصاحب اورميال ولي محمرصاحب

یہ دونوں پشاور،کوئٹہ میں سکونت پذیررہے۔وہاں سے ہی انہوں نے قادیان جاکر سیدنا حضرت مسیم موعودعلیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کی۔ (بیعت و 19 میر)

#### ملك الطاف خان صاحب

موضع ترناب تحصیل چارسده ضلع پشاور۔آپ جلیل القدر صحابی اور صاحب کشف والهام بزرگ تھے۔احمدیت کے لئے بہت تکالیف برداشت کیں۔آپ کی وفات پر حضرت شیخ عرفانی الکبیرنے اخبار الحکم کے شارہ ۲۱رجنوری ۱۹۳۸ء میں لکھا: ''ہمارےسلسلہ کا ایک ولی چل بسا۔''

(بیعت ۱۹۰۸ء ـ وفات ۱۱رجنوری ۱۹۳۸ء)

كيبين ڈاکٹرمحمد دین صاحب

آپ نے طالب علمی کے زمانہ میں اٹھارہ سال کی عمر میں سیدنا حضرت میں موعود علیہ السلام کی بیعت کی اور حضور کی دعا ہے آپ نے میڈیکل امتحان میں اول پوزیشن حاصل کی۔ آپ نے اپنی ملازمت کا تمام عرصہ اسی صوبہ میں گزارا اور ہرجگہ جماعت کی خدمت کے لئے کوشاں رہے۔ آپ کی وفات مردان میں ہوئی اور بہتی مقبرہ ربوہ میں تدفین ہوئی۔

حضرت عبدالله صاحب

حضرت عبدالله صاحب ساكن داية شلع بنراره - (وفات اسهرمارج ١٩٣١ء)

شيخ نوراحمه صاحب

مرم شیخ صاحب کا تعلق دهرم کوٹ ضلع گورداسپور سے تھا۔ وہ وہاں سے نقل مکانی کرکے ایپٹ آباد آگئے اور ا • 19 میں ایبٹ آباد میں جماعت کی بنیا در کھی جبکہ محترم رحمت اللہ صاحب ٹیلر ماسٹر بھی احمدی ہوگئے۔ حضرت مولا ناسید سرور شاہ صاحب کا تعلق اسی جگہ سے تھا اور وہ احمدی ہونے سے قبل ایبٹ آباد کی جامع مسجد کے امام رہے۔ یہاں پر جماعت کی بیت الذکر کو سم کے ایم میں سیل کردیا گیا۔

#### مولوي محمدا ميرصاحب

مکرم مولوی صاحب علاقہ لیل میں موضع تہکال بالا کے باشندے تھے۔ اپنی ملازمت کے سلسلہ میں ڈبروگڑھ ملک آسام میں چلے گئے۔ انہوں نے سیدنا حضرت میں موضود علیه السلام کی بیعت کی تھی۔ آپ کی ملاقات مکرم قاضی محمد یوسف صاحب سے قادیان میں حضرت خلیفۃ اسلیم الاول کے زمانہ میں ہوئی۔ آپ بہت بزرگ اور سفیدریش خوبصورت انسان تھے۔ان کے بیٹے عطاء الرحمن صاحب ڈھا کہ یونیورٹی میں پروفیسر تھے۔

# امام الزمان کی مبشر اولاد کاصوبه سے صحری دشة حضرت مرزابشیراحب دصاحب کی شادی

اس صوبہ کو میجھی خاص اعزاز حاصل ہے کہ سیدنا حضرت میں موعود علیہ السلام کوخدا تعالیٰ نے جواولا دِطیبہ عطافر مائی اورجس کے متعلق الہی وعدہ تھا کہ

## تَرٰی نَسُلًا بَعِیْںاً ینی تود کھے گا کہ تیری نسل دور تک چیل حائے گی۔

ا ( مکتوب ۲۴ /ایریل ۱۹۰۶ )

اس بابرکت نکاح کی تقریب قادیان میں حضور کے کمرہ کے سامنے والے صحن میں ہوئی۔نکاح کا اعلان حضرت مولانا نورالدین نے ببلغ ایک ہزارروپیدی مہر پرفر مایا۔اس خوشی کے موقع پر حاضرین میں مجبوریں تقسیم کی گئیں اوران کی جائے سے تواضع کی گئی۔

رخصتانہ کی تقریب کے لئے حضرت صاحبزادہ صاحب ماہ مئی آب 19 بے میں خاندان کے چندافراد کے ساتھ جن میں آپ کے نانا جان حضرت میر ناصر نواب صاحب اور آپ کے بڑے بھائی حضرت مرز ابشیرالدین محمود احمد صاحب شامل تھے، پشاور گئے۔ بیسب افراد قادیان سے ۱۹۸۰ء کو پشاور گئے اور ۱۲ ارمئی کو والیس قادیان کینچے۔

حضرت میاں بشیراحمصاحب کی اس شادی سے اس صوبہ کی ایک عظیم شخصیت کے ساتھ صحری تعلق ہر لحاظ سے بابر کت ثابت ہوا۔ اس سے خاندان مبار کہ کو وسعت نصیب ہوئی۔ آپ کے سب سے بڑے صاحبزادے حضرت میاں مرزاامظفراحمد (ایم ایم احمد) صاحب پاکستان کے وزیراوردین کحاظ سے جماعت امریکہ کے امیر رہے۔



حضرت مرزابشيراحمه صاحب كی شادی كے موقع كی ایک نایاب تصویر (جولا كی 1910ء)



(دائیں سے بائیں) حضرت قاضی محمد یوسف صاحب،عبدالرجیم جان صاحب ابن مولا ناغلام حسن صاحب، حضرت مرزابشیراحمد صاحب،عبدالله جان صاحب ابن مولا ناغلام حسن صاحب،گل محمد خان صاحب وکیل

# خلافت اولیٰ کابابرکت دور

اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمد پیصوبہ خیبر پختونخواہ خلافت اولیٰ کے دور میں بھی روبہ ترقی رہیں۔ اس چھ سالہ دور میں اس صوبہ سے متعدد سعید روحیں قادیان کی طرف کھی چلی گئیں اور بعض دشمنان احمدیت کا بیا ندازہ کہ سیدنا حضرت سے موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد جماعت ختم ہو جائے گی قطعی طور غلط ثابت ہوا۔ اس دور کے چندا ہم افراد جنہوں نے احمدیت کوقبول کیا اور اس کے لئے قربانیاں دیں ان کا اختصار سے ذکر کیا جارہا ہے۔ بیاسٹ ہرگز حتی نہیں ہے۔ تا ہم اس سے بیاندازہ ضرور ہوتا ہے کہ لوگوں کا بیستورر جوع قادیان کی طرف رہا۔

## صاحبزاده عبداللطيف صاحب آف تويي

کرم صاحبزدہ عبداللطیف صاحب موضع ٹو پی ضلع صوابی میں ۲ کا ہے میں پیدا ہوئے۔
آپ کا پیدائش نام عبدالمطلب تھا لیکن آپ نے احمدیت قبول کرنے کے بعد صاحبزادہ
عبداللطیف شہید سے والہانہ عقیدت کی بناء پر اپنااصل نام چھوڑ کریہ نام رکھ لیا۔اس سے یہ بخو بی
اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو احمدیت کے لئے شہید ہونے والوں سے س قدر محبت تھی اور یہ آرزوتھی
کہ آب ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں۔

صاحبزادہ صاحب نے قرآن مجیداوردین تعلیم اپنے قربی گاؤں سے حاصل کی۔ مڈل پاس کرنے کے بعد محکمہ انہار میں ملازمت کی۔ آپ کے خاندان میں ایک سیاسی شخصیت صاحبزادہ عبدالقیوم خان صاحب شے جو اسلامیہ کالج پشاور کے بانی تھے۔صاحبزادہ صاحب پشاور میں ان کے ہاں تھے۔ وہاں پرآپ کا تعارف جماعت احمدیہ سے ہوا کیونکہ صاحبزادہ عبدالقیوم صاحب مولا ناغلام حسن نیازی کے شاگر دیتھ اور ان کے ذریعہ سے سیدنا حضرت میں موجود علیہ السلام کالٹریچ دستیاب تھا۔ نیز صاحبزادہ صاحب کے نصیال سے پیرصاحب کوٹھہ شریف تھے۔ السلام کالٹریچ دستیاب تھا۔ نیز صاحبزادہ صاحب کے نصیال سے پیرصاحب کوٹھہ شریف تھے۔ جن کی یہ پیشگوئی مشہور تھی کہ امام مہدی پیدا ہوگیا ہے اور اس کی زبان پنجا بی ہے۔ آپ

کومزید معلومات مکرم قاضی محمد پوسف صاحب کے ذریعہ حاصلہو نمیں اوراس بناء پرآپ <u>1913ء</u> میں حضرت خلیفۃ اللے الاول کے عہد میں بیعت کر کے با قاعدہ جماعت میں شامل ہو گئے۔

صاحبزادہ صاحب طبعاً نیک فطرت تھے۔احمدیت نے آپ کومزید جا ہے۔ میں سروس سے میں ملازم تھے لیکن چونکہ ان محکمہ انہار میں ملازم تھے لیکن چونکہ ان محکمہ انہاں سروس سے استعفیٰ دے دیا اور گاؤں میں با قاعدہ تبلیغ اور دعوت الی اللہ کا کام شروع کردیا۔ آپ اپنے علاقہ کے علاوہ دیگر قریبی مقامات پر بھی اس غرض کے لئے جاتے۔ آپ کے تبلیغی جوش اور کام کودیکھتے ہوئے حضرت خلیفۃ السیح الثانی نے آپ کواس علاقہ کا اعزازی مبلغ مقرر کردیا تھا۔ تبلیغ کی نیت ہوئے حضرت خلیفۃ السیح الثانی نے آپ کواس علاقہ کا اعزازی مبلغ مقرر کردیا تھا۔ تبلیغ کی نیت سے آپ نے علاج معالج میں کافی دسترس حاصل کرلی تھی۔ آپ کی شدید خالفت ہوئی لیکن آپ نہایت محنت اور جوش سے اس کام میں مصروف رہے۔

صاحبزادہ صاحب نے اپنے تینوں بیٹوں کو تعلیم کے لئے قادیادن بھیوایا۔ان میں سے صاحبزادہ عبدالحمیدزیادہ معروف ہیں (ان کو حضور نے اپنے بیٹے مرزامبارک احمد کا بھائی بنایا تھا)۔

مکرم صاحبزادہ صاحب کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ جب آل انڈیا تشمیر کمیٹی تشکیل دی گئی جو حضرت خلیفۃ الثانی کی صدارت میں معرض وجود میں آئی اوراس کا اجلاس ۲۵؍جولائی ا<mark> ۱۹۳</mark>ء میں شملہ میں ہواتو صاحبزادہ عبداللطیف صاحب بھی اس کمیٹی کے ممبر کے طور پر شامل ہوئے۔

مرم صاحبزادہ صاحب کی وفات ۱۹؍ اپریل ک<u>۱۹۵ء</u> میں ہوئی اوران کے بیٹے مرم صاحبزادہ عبدالحمید کی وفات ۱۱؍ جنوری ک<u>وم عبد</u> میں ۹۳ سال کی عمر میں ہوئی۔ آپ کے دوچھوٹے بھائی صاحبزادہ عبدالرشیدصاحب جماعت کے فعال ممبر تھے۔ آپ دونوں اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔

#### مولوی محمد الیاس خان صاحب

مکرم مولوی محمدالیاس صاحب کاشار صوبہ سرحد کی ان اہم شخصیات میں سے ہوتا ہے کہ جنہوں نے اپنی نیکی اور تقویٰ کے بہت گہر نے نقوش صوبہ کے لوگوں پر چھوڑ سے اور بہت سے لوگوں کی ہدایت کاباعث بنے نیز ان کے بعد ان کے خاندان کے تمام افراد نے خلافت

کرم مولوی صاحب کی پیدائش عمرے ایم علی چارسدہ میں ہوئی۔آپ کے والد حاجی عبداللہ صاحب کا تعلیم گاؤں میں عبداللہ صاحب کا تعلیم گاؤں میں عبداللہ صاحب کا تعلیم گاؤں میں ہوئی۔ابتدائی عمر میں ہی قرآن پاک باتر جمہ پڑھا اور علم دین کی طرف توجہ رکھی۔ورئیکر مڈل اور مدرس کے کورس کے بعد چارسدہ میں ہی مدرس مقرر ہوئے۔ ۱۹۸۱ء میں موضع اساعیلہ تحصیل صوائی میں تبدیل ہوئے۔

اساعیلہ میں خانزادہ امیراللہ خان سون اوری ہوگئے تھے۔ان کے نام سلسلہ احمد یہ کے اخبارات آتے تھے۔ بوجہ مدرس ہونے کے مکرم مولوی صاحب ڈاکخانہ کے کام پر بھی مامور سے اس طرح ان کوان رسائل کود کھنے اور پڑھنے کاموقع ملتا۔ ای طرح ایک دفعہ علاقہ کے چند معززین کی خواہش پر احمد یوں اورغیر احمد یوں کے درمیان مناظرہ ہواجس میں جماعت کی طرف سے ختر م میاں محمد یوسف آف مردان اور علماء کی طرف سے قطب شاہ صاحب سے ۔اس مباحث میں مکرم مولوی محمد الیاس صاحب ثالث مقررہ وئے انہوں نے فریقین کے دلائل س کر جماعت میں مکرم مولوی محمد الیاس صاحب ثالث مقررہ وئے انہوں نے فریقین کے دلائل س کر جماعت احمد یہ کچی میں فیصلہ دیا اس بناء پر احمد یت سے بہت قریب ہوگئے اورخلافت اولی کے دور میں احمد یہ کوتی میں قادیان جا کر بیعت کر لی۔ آپ کی قبولیت احمد یت سے علاقہ میں شور پڑگیا۔ ان تمام حالات میں آپ ثابت قدم رہے۔خدا تعالی نے آپ کے تمام معاندین کوائی دنیا میں سزادی اوران کو ذلت ورسوائی دیکھنا پڑی اورآپ کوخدا تعالی نے آب کے تمام معاندین کوائی دنیا میں سزادی دکام، رؤساء اورلوگ دل سے آپ کے قدردان شے اور ہمیشہ عزت واحر ام سے پیش آتے۔ احمد یت قبول کرنے کے بعد آپ کے قدردان شے اور ہمیشہ وخطر بڑے لوگوں تک پہنچایا۔ گی مصلے موجود نے آپ کو در آخریں مبلغ "کے خطاب سے نواز انھا۔ مصلے موجود نے آپ کو در آخریں مبلغ "کے خطاب سے نواز انھا۔

قبول احمدیت کے نتیجہ میں آپ کوجورو حانی فیوش حاصل ہوئے ان کا انداز ہ اس ایک واقعہ

سے ہوسکتا ہے جوسنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے:

ایک دفعدر یاست قلات کے قاضی القصانة (چیف جسٹس) اخوندزادہ عبدالعلی خال نے ایک جُمع میں آپ سے کہا کہ آپ خودات نے بڑے عالم ہیں اورا چھے خاندان کے معزز فرد ہیں کیا آپ کو پورے صوبہ (خیبر پختونخواہ) میں کوئی روحانی بیر نہ ملا جو آپ نے ایک پنجابی بیر مرزا غلام احمہ پورے صوبہ (خیبر پختونخواہ) میں کوئی روحانی بیر نہ ملا جو آپ نے ایک پنجابی پیر مرزا غلام احمہ قادیانی کی بیعت کی ؟ اس سوال سے لازمی طور پراخوندزادہ صاحب کا مقصد آپ کی نملی حمیت کو چھٹر نا اور دوسرے لوگوں کو آپ کے خلاف بھڑکا نا تھا۔ گر مولوی صاحب نے اس سوال کا ایسا عمدہ جواب دیا کہ ہر طرف سنا ٹاچھا گیا۔ آپ نے تفصیل سے بتایا کہ وہ زندہ خدا کی تلاش میں ہر مذہب و ملّت کے لوگوں کے پاس گئے۔ تمام نے مسلمان علاء سمیت سے جواب دیا کہ خدا اب کلام نہیں کرتا۔ واضح ہے کہ خدا ظاہری آٹھوں سے نظر نہیں آسکتا اور اس کی زندگی کاعلم صرف اس خبیں کرتا۔ واضح ہے کہ خدا ظاہری آٹھوں سے ہوسکتا ہے۔ اس نازک موقع پران کوصرف حضرت مرزاغلام احمد قادیانی کی آواز سنائی دی کہ ہاں خدا اب بھی اپنے بندوں سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اس بناء پر انہوں نے ان کی بیعت کی اور بیروحانی نعمت ان کو ملی ہے۔ اس موقع پر آپ نے پر جوش الفاظ میں اخوندزادہ صاحب اور تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا:

''میں خدا کی قسم کھا تا ہوں جس کی جھوٹی قسم کھانالعنتوں کا کام ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا خدام مجھ سے بھی کلام کرتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کوئی ہے جو دعویٰ سے کہے کہ خدااس سے بولتا ہے۔''

جب اس چیلنے کا کوئی جواب نہ ملاتو آپ نے بتایا کہ سیدنا حضرت مسے موعودعلیہ السلام ہمارے پیارے آقا سیدنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق مسے ومہدی ہیں اور اس زمانہ میں اسلام جوثر یا ستارے تک پہنچ چکاتھا بھروالیس لائے ہیں۔

مرم مولوی صاحب کی اولا دہیں سے ان کے دوبیٹے مکرم عبدالسلام صاحب اور مکرم عبدالقدوس خان صاحب کواپنے باپ کی طرح خدمت کی توفیق ملی اور ان کی اولا د ماشاء الله

جماعت کے فعال کارکن ہیں۔ مکرم مولوی صاحب کی چھ بیٹیاں تھیں جو جماعت کے عمائدین اور مخلصین افراد سے بیاہی گئیں۔ بڑی لڑکی مکرم خان دانشمندخان سے دوسری مکرم قاضی محمد یوسف صاحب سے تیسری خانزادہ عبدالرحمن خان اور چوتھی مکرم محمد ستم خان سے بیاہی گئیں۔ آپ کی دوبیٹیاں خانزادہ محمودخان اور مکرم محمد ہاشم درانی سے بیاہی گئیں۔

مرم مولوی صاحب موصی تصاور چندوں کی ادائیگی میں بہت با قاعدہ تھے۔ آپ آخری عمر میں مرم عبدالسلام صاحب کے ہاں سول کوراٹرز میں مقیم تھے۔ وہیں مختصر علالت کے بعد ۹ راگست ۱۹۳۸ء میں فوت ہوئے۔ مرم مولا نا غلام رسول راجیکی صاحب نے نمازہ جنازہ جنازہ میں پڑھائی۔ اور جنازہ کے بعد کہا کہ مکرم مولوی صاحب ولی اللہ تھے کیونکہ انہوں نے نمازِ جنازہ میں پڑھائی۔ اور جنازہ کے بعد کہا کہ مکرم مولوی صاحب ولی اللہ تھے کیونکہ انہوں نے نمازِ جنازہ میں بینظارہ دیکھا کہ اولیاء اللہ قطب اورغوث آپ کے استقبال کے لئے موجود تھے۔

## صاحبزاده سيف الرحلن آف بازيد خيل

صاحبزادہ سیف الرحن صاحب ساک ۱۸ میں صاحبزادہ محمدی گل کے ہاں عید گاہ موضع بازید خیل میں پیدا ہوئے۔موضع بازید خیل میں پیدا ہوئے۔موضع بازید خیل پشاور سے ۲-۵ میل دور ہے اوراس کا ایک حصہ عید گاہ کہلاتا ہے جہاں صاحبزادگان کا خاندان رہتا ہے۔چونکہ پیجگہ ایک علمی درسگاہ تھی اس لئے لوگ دور دور سے یہاں تحصیل علم کے لئے آتے۔حضرت صاحبزادہ عبداللطیف شہید آف خوست ایام طالب علمی میں عید گاہ میں رہ چکے تھے۔

مرم صاحبزادہ سیف الرحمن صاحب نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کی۔ مزیددینی علوم کے لئے آپ دہلی اور لکھنؤ گئے اور وہاں تعلیم حاصل کی۔ ۱۹۱۲ء میں آپ قادیان اپنے دوست ملک صندل خان آف سفید ڈھیری کے ساتھ گئے۔ وہاں بڑا مقصد حضرت مولانا نورالدین خلیفۃ اس الاول سے ملک صندل خان کاعلاج کروانا تھا۔ کیونکہ وہ بہت بہار شھے۔ اپنے قیام کے عرصہ میں دونوں وہاں کے ماحول سے اس قدر متاثر ہوئے کہ دونوں نے احمدیت قبول کرلی۔

صاحبزادہ صاحب کی واپسی پرآپ کے دونوں بھائیوں صاحبزادہ حبیب الرحمن اور صاحبزادہ خلیل الرحمن اور صاحبزادہ فلیل الرحمن نے بھی احمدیت قبول کرلی۔حبیب الرحمن صاحب ہوئے۔ ہوئے اور مکرم فلیل الرحمن صاحب ۲۲ رفر وری ۱۹۳۲ع کوفوت ہوئے۔

خلافت ثانیہ کے انتخاب کے موقع پر چونکہ مولا ناغلام حسن صاحب نے بھی بیعت نہ کی تھی اس لئے یہاں کے اکثر احمد ی بھی غیر مبائعین رہے۔لیکن جب مہوائے میں مولا ناغلام حسن صاحب نے قادیان جاکر بیعت کرلی تو بہت سے غیر مبائعین نے تجدید بیعت کرلی۔ان میں صاحبزادہ صاحب بھی شامل تھے۔اس بناء پر بازید خیل میں باقاعدہ جماعت قائم ہے۔

صاحبزادگان کاخاندان اس علاقہ میں عوام وخواص کامرجع تھا اورلوگ ان کواپنا پیر مانتے سے ماحبزادہ صاحب جب شخصیل علم کے بعدوا پس آئے تولوگوں کا پیذیال تھا کہ وہ اس گدی کو سنجالیں گے لیکن صاحبزادہ صاحب نے ہردنیوی لا کچ اور شان وثوکت پر لات مارکر احمدیت کوتر جیج دی۔ آپ کے خلاف لوگوں کو اکسایا گیا۔ آپ کے خلاف قتل کے فتوے دیئے گئے لیکن صاحبزادہ صاحب ثابت قدم رہے۔ یہ اللہ تعالی کافضل ہے کہ خدا تعالی نے آپ کو ہم کاظ سے نواز ااور کثیر اولا ددراولا دعطافر مائی اوروہ بفضلہ تعالی سب احمدی ہیں۔

صاحبزادہ صاحب کے بڑے بیٹے محتر مصاحبزادہ حبیب الرحمن صاحب جن کاقلمی نام قلندر مومند تھاوہ حال ہی میں فوت ہوئے ہیں۔آپ اس صوبہ کی مشہور علمی شخصیت تھے۔ پشتو زبان اور ادب کے لئے ان کی خدمات غیر معمولی ہیں۔آپ احمدیت کے قت میں بھی اپناقلم استعال کرتے رہے۔ ان کے دوسرے بیٹے مکرم صاحبزادہ غلام احمد صاحب بھی فعال احمدی ہیں۔

سيدعبدالرحيم شاه صاحب

اس صوبہ میں ضلع ہزارہ میں مانسہرہ کے قریب پھ گلہ ایک انتہائی خوبصورت اور دلآ ویز وادی ہے۔ جب حضرت مصلح موعود نے اس مقام کا دورہ فر مایا تھا تو آپ نے فر مایا تھا کہ اسے دیکھ کرکوہ ہمالیہ کی کلّو وادی کی یا د تازہ ہوجاتی ہے۔

یہ خوبصورت وادی جہاں ظاہری خوبصورتی کی حامل ہے وہاں اس میں روحانی عطر سے لبریز

بعض پھول پیدا ہوئے کہ جن کی مہک سب کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ان میں سے ایک بزرگ سیدعبدالرحیم شاہ صاحب مرحوم اوران کا خاندان ہے۔حقیقت یہ ہے کہ ان کی تمام اولا د آپ کی تربیت سے بہت فدائی اوراحمدیت کی خادم ہے۔بلامبالغہ کہا جاسکتا ہے اس ہمہ خانہ آفیا۔ است

سیرعبدالرحیم شاہ صاحب پھگلہ میں کے ۱۸۸ پیدا ہوئے۔ آپ اڑھائی سال کے تھے کہ آپ کے نہایت پارسا والدہ اللہ تعالی کہ آپ کے والد فوت ہوگئے اور پانچ سال کی عمر میں آپ کی نہایت پارسا والدہ اللہ تعالی کو بیاری ہوگئیں۔ پھرآپ کے دادا سیرعمران شاہ صاحب نے آپ کی کفالت کی۔ ابھی بارہ سال کے تھے کہ دادا بھی فوت ہوگئے اور آپ کے چچا سیرعبدالحمید شاہ صاحب نے آپ کی سال کے شعے کہ دادا بھی فوت ہوگئے اور آپ کے چچا سیرعبدالحمید شاہ صاحب نے آپ کی طرف رخ رہا۔ مکرم پرورش کی لیکن ان حالات کا آپ پرکوئی منفی اثر نہ ہوا بلکہ نیکی اور تقویل کی طرف رخ رہا۔ مکرم شاہ صاحب کوئی زیادہ تعلیم حاصل نہ کر سکے لیکن ابتدائی تعلیم کے بعد طبیہ کالج لا ہور سے حکمت کی تعلیم حاصل کی۔ حکمت کی خدمت کے لئے خوب استعال کیا۔ ویسے تعلیم حاصل کی۔ حکمت کے ہتھ میں بہت شفار کھی تھی۔

آپ چونکہ سعید فطرت رکھتے تھے اس لئے خدا تعالیٰ نے آپ کواحمہ بت کو قبول کرنے کی توفیق عطافر مائی۔ اس کا موقع یوں پیدا ہوا کہ آپ کے گاؤں میں ایک احمدی نوجوان عبدالرؤف صاحب آئے تو آپ ان کے مناظرات اور مجالس میں شامل ہونے لگے۔ آپ جلد احمہ بت کی صدافت کے قائل ہو گئے۔ آپ کے ایک استاد مولا ناعبدالصمد صاحب جن سے آپ نے قرآن وحدیث کاعلم حاصل کیا تھا ان سے آپ نے احمہ یہ نقطہ نظر کا ذکر کیا تو انہوں نے بھی اس کے سے وحدیث کی تصدیق کی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے بھی کہا کہ احمد یہ مؤقف ٹھیک ہے لیکن ہم پبلک کے سامنے اسے تسلیم نہیں کر سکتے۔ کیونکہ

خالق نالوخلقت وڈی لیعنی خدا تعالی سےاس کی مخلوق زیادہ زورآ ور ہے آپ نے اس واقعہ کاذکراپنے بچپاسے کیا تو انہوں نے بجائے آپ کا ساتھ دینے کے آپ کوڈ انٹا۔ چونکہ صدافت آپ کے دل میں گھر کر چکی تھی اس لئے آپ اگلے دن باوجود بر فباری ہونے کے آپ مانسہرہ تک پیدل گئے۔ آپ نے برف کی پرواہ نہ کی کیونکہ سیدنا آنحضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کا ارشادان کو یادتھا کہ

''اگرتہہیں برف پر سے گھسٹ کر بھی جانا پڑے توامام مہدی کوجا کر میر اسلام کہنا''

آپ نے عملی طور پراس حکم کی تعمیل کی۔اس طرح آپ نے وہاں جاکر بیعت کر لی اور تمام گاؤں میں اس کا چرچا ہوا۔اس طرح آپ نے اپنے عمل سے ثابت کردکھایا کہ خالق حقیق کے سامنے مخلوق کی کچھ حیثیت نہیں اور بیجراًت خدا تعالی پرضیح ایمان کے بغیر ممکن نہیں۔آپ چونکہ نافع الناس وجود تھے اس لئے لوگوں نے آپ کواحمدی قبول کرلیا۔

جب سیدنا حضرت مسلح موجود نے ضلع ہزارہ کا دورہ فر مایا تو آپ حضرت سیداحمد بریلوی کے مزار کی زیارت کرنے کے بعد راستہ میں سیرعبدالرحیم شاہ کی دعوت پر پھ گلہ بھی تشریف لے گئے۔اسی طرح حضرت خلیفۃ آس الثالث اپنے پرنسپل کا لی کے زمانہ میں اور خلیفۃ آس الرابع اپنے صدر مجلس خدام الاحمد میہ کے دور میں یہاں تشریف لے گئے تھے۔
مکرم شاہ صاحب کی وفات جولائی ۲۰ کے میں ہوئی۔

خان بها در سعد الله خان

مکرم خان بہادر سعد اللہ خان صاحب کا تعلق موضع امیر و سے تھا جواٹک پل سے بیس میل کے فاصلہ پرخٹک کی خشک پہاڑیوں میں واقع ہے۔ آپ مالا کنڈ میں ۲۰۹۱ء میں صوبیدار میجر مقرر ہوئے۔ان کی جوانی کا زمانہ دنیوی مشاغل میں گزرا۔ان کا گھر گانے بجانے کی تفریح گاہ تھا۔ان میں پاک تبدیلی حافظ مظفر احمد صاحب کی نیک صحبت سے ہوئی ۔اا 19 یومیں حضرت خلیفة المسے الاول کے دست مبارک پر احمدیت میں داخل ہوئے۔احمدی ہونے کے بعد آپ کے اندر

جوخارق عادت تبدیلی پیداہوئیاس کاانداز ہاس واقعہ سے ہوتا ہے۔

ایک دفعہ مالا کنڈ کے قدیمی دوست قاضی محمد احمد جان صاحب جواحمدیت کے مخالف تھے مع چندافسران ایک جرگہ کی صورت میں آئے اور کہا

''خان صاحب ہم کویہ س کر کہ آپ احمدی ہوئے ہیں سخت صدمہ اور افسوس ہوا ہے۔کیا اچھا ہوگا کہ آپ پھر تو بہ کرلیں۔'

خان بہادرصاحب نے جواب دیا کہ:۔

" بب میں آپ کی طرح تھا تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ صاحبان کی مہر بانی سے نہ نماز پڑھتا نہ تبجد نہ قر آن کریم سے کوئی واقفیت یا تعلق تھا۔ ساراد دن تاش اور شطر نج میں گزرتا اور لڑے آکر ناچتے۔خدا بھلا کرے ہمارے مولوی مظفرا حمصاحب کا جن کی نیک نصائح اور پاک صحبت نے اس گندی زندگی سے مظفرا حمصاحب کا جن کی نیک نصائح اور پاک صحبت نے اس گندی زندگی سے بیزار کراکر پابند نماز و تبجد کیا اور درس قر آن کا شوق دلایا۔ اگر دین بینہیں جواحمہ بت کے ذریعہ عاصل ہوا اور وہ تھا جو میں آپ لوگوں کی رفاقت میں اختیار کرچکا تھا تو مجھے بیزیادہ پسندیدہ ہے۔"

اس پروہ لوگ شرمندہ ہوئے اوراً ٹھ کرچلے گئے۔ا

مولوی محمد یعقوب خان سابق ایڈیٹرسول اینڈ ملٹری گزٹ

کرم محریقوب خان صاحب کا تعلق موضع پیر پیائی کے مشہور خاندان بابر افغان سے تھا۔ انہوں نے اسلامیہ کالج لا ہور میں طابعلمی کے زمانہ میں ۱۹۱۲ء میں حضرت خلیفة اسی الاوّل کے ہاتھ پر بیعت کی ۔اصل میں ان کی ملا قات مکرم قاضی محمد یوسف صاحب سے پیثا ورشاہی باغ میں ہوئی اور جماعت سے تعارف حاصل ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے قبول احمد بیت کا واقعہ یوں بیان فرمایا ہے:

ا تاریخ احمدیت بلد ۱۲

"میں ۲۵ رد مبر ۱۹۱۲ کالی کے بورڈنگ میں سویا ہوا تھا کہ اچانک علی اصبح ایک فرشتہ آیا اور مجھے خواب سے جگا کرقادیان لے گیا۔ قادیان میں مسجد اقصل میں سالانہ جلسہ ہورہا تھا۔ اور ۲۷ رتاریخ کو بعد ازجلسہ عام بیعت ہورہی تھی۔ میں نے بھی حضرت نورالدین صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی۔"

آپ تعلیم کممل کرنے کے بعد تعلیم الاسلام ہائی سکول قادیان میں ہیڈ ماسٹر مقرر ہوئے۔
سما 19 میں جماعت میں اختلاف واقع ہونے کے بعد بی ٹی کا امتحان دینے کے لئے لا ہور آئے
اور وہاں مولوی محملی صاحب سے ملاقات ہوئی۔مولوی صاحب نے ان کواپنے پاس کھہرالیا
اور ڈاکٹر بشارت احمد کی لڑکی سے نکاح کرادیا۔ اس طرح وہ مولوی صاحب کے ہمزلف ہوگئے۔
فواجہ کمال الدین صاحب ان کو لندن لے گئے اور ووکنگ مسجد میں نائب امام رہے۔
دوسال کے بعد واپس آئے۔مسلم ہائی سکول لا ہور کے ہیڈ ماسٹر مقرر ہوئے اور انگریزی میں
دوسال کے بعد واپس آئے۔مسلم ہائی سکول کا ہور کے ہیڈ ماسٹر مقرر ہوئے اور انگریزی میں
دوسال کے اعد واپس آئے۔مسلم ہائی سکول کا ہور کے ہیڈ ماسٹر مقرر ہوئے اور انگریزی میں
دوسال کے اعد واپس آئے۔مسلم ہائی سے جلتارہا۔

مکرم مولوی صاحب ایک عرصه تک لا ہور کے مشہور انگریزی اخبار''سول اینڈ ملٹری گزٹ'' کے ایڈیٹر رہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد پچھسال وو کنگ مسجد میں امام رہے۔

مرم مولوی صاحب طبعاً شریف النفس انسان سے۔آپ مکرم مولا نامجمعلی صاحب کے ہم زلف سے اور ان کے امام الصلوق سے۔ باوجود لا ہوری گروپ سے منسلک ہونے کے آپ نے حضرت خلیفۃ المسی کا اور بھی کوئی گتاخی کا کلمہ آپ کی زبان پر نہ آیا۔ یہی شرافت آپ کو بالآ خرخلافت سلسلہ میں لانے کا باعث بنی۔ آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں حضرت خلیفۃ اسے الثالث کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ کے بیٹے مکرم کیپٹن عبدالسلام صاحب میں حضرت خلیفۃ اسے الثالث کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ کے بیٹے مکرم کیپٹن عبدالسلام صاحب نے بھی آپ کے ساتھ بیعت کرلی تھی۔

خان بهادر دلاورخان صاحب

خان بہادر دلاور خان صاحب جو بعد میں ڈپٹی کمشنر کے عہدہ سے ریٹائرڈ ہوئے۔
•ارمارچ9میں پیداہوئے۔آپ موضع جنڈابوکاضلع صوابی کے رہنے والے تھے۔
براوا ۽ میں جب وہ مثن کالج یشاور میں تعلیم حاصل کررہے تھے۔اس طالبعلمی کے زمانہ میں

سسینی بب رہ میں ہے۔ حمرم حضرت قاضی محمد یوسف صاحب کے ذریعہ احمدیت قبول کی ۔

الا ۱۹۲۲ میں جب حضرت خلیفۃ استے الثانی ڈلہوذی میں قیام فرما تھے۔اس وقت ایک وفدجس میں جماعت لا ہوراور جماعت قادیان کے اہم افراد شامل تھے حضور سے باہمی مصالحت کے لئے تبادلہ خیال کیا۔اس وفد میں خان بہادر دلاور خان صاحب کے علاوہ مکرم مولا نا غلام حسن خان صاحب اور مکرم قاضی حجم شفیق صاحب شامل تھے۔اس مصالحق کوشش کوملی جامہ پہنا نے کیلئے حضور نے مکرم مولوی محم علی صاحب ،مکرم مولا نا غلام حسن خان صاحب اور خان بہادر دلاور خان صاحب کواپنی کوشی پر دعوت دی۔اس میٹنگ میں یہ طے پایا کہ اخبارات اور رسائل میں خان صاحب کواپنی کوشی پر دعوت دی۔اس میٹنگ میں یہ طے پایا کہ اخبارات اور رسائل میں ایک دوسر سے کے خلاف الزام تراشی اور ذاتی حملوں کا سلسلہ بند کردیا جائے ہاں اختلافی مسائل پر متانت و شائسگی سے مضامین کا سلسلہ جاری رہے۔اس معاہدہ پر جماعت قادیان نے پوری پابندی کی لیکن افسوس ہے کہ پیغام صلح ،اپئی گزشتہ طریق کے مطابق پھر ذاتی حملوں پرائر آتیا۔

مکرم خان بہادرصاحب کی شادی نواب آفٹو پی کی بھانچی سے ہوئی۔اس شادی سے آپ کہاں دو بیٹے عبدالرجیم خان اور عبدالحمید خان اور تین پیٹیاں پیدا ہوئیں۔

دونوں بیٹے انجینئر ہے۔ مکرم عبدالرحیم خان واپڈ امیں انجینئر تھے۔ آپ کی بیٹیوں کی شادی فوج میں ہائی کمان آفیسرز سے ہوئی۔ جزل بہا در شیر خان، بریگیڈ پر شیر خان اور جزل شیریں آپ کے داماد تھے۔

مرم خان بهادرخان صاحب نے اپناایک فارم آباد کیا تھاجس کا نام چار باغ رکھا تھا۔

## مولوی میلے الدین خال صاحب

مکرم مولوی مسیح الدین صاحب کے والد حافظ نور محمد صاحب ساکن کوٹھ شریف ضلع مردان سے ۔ حافظ صاحب وہ معروف شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اپنے پیر حضرت سیدامیر صاحب کی ظہور امام مہدی کے متعلق بشارت سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو پہنچائی اوراس کے مطابق ان پرایمان لائے ۔ حضور نے اس کا ذکراپنی کتاب تحفہ گوٹر و بیمیں فرمایا تھا۔

مولوی مین الدین صاحب اگرچه پیدائتی احمدی سخے تاہم انہوں نے ازخود بیعت خلافت اولی میں کی موادی میں آپ فیروز پور میں سخے اور وہاں مرم خان صاحب فرزندعلی خان قلعہ میگزین میں سپر نٹنڈنٹ سخے آپ ان کے ذریعہ با قاعدہ بیعت کر کے جماعت میں داخل ہوئے اور اپنے چھوٹے بھائی مکرم خان شمس الدین خان کو بھی تحریک کی اور انہوں نے خلافت ثانیہ کے زمانہ میں بیعت کی۔

مولوی صاحب نے پشاور میں مکرم محمد شریف احمدی کی لڑکی سے نکاح کیااور اس سے تین فرزند سے۔ بڑالڑکا مکرم مصلح الدین فوج میں تھااوروطن کے دفاع میں شہید ہوئے دوسرے بیٹے مکرم صلاح الدین صاحب آ جکل امریکہ میں ہیں۔ مولوی صاحب نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ تدریس میں گزار ااور زیادہ ترخیبراور کرتم ایجنسی میں قیام پذیر ہے۔

عمر کے آخری ایام میں جب پنشن پاچکے تھے آپ کوگلوکو ماکی تکلیف ہوئی اور دونوں آئکھوں کی بینائی سے محروم ہو گئے تھے۔

# مولوي عبدالكريم صاحب

مولوی عبدالکریم صاحب کا تعلق جلال پورجٹال ضلع گجرات سے تھالیکن آپ بچپن میں ہی اپنے والد کے ہمراہ بنوں آگئے اور پھر یہاں ہی شادی کی اور ساری عمراسی صوبہ میں گزار دی۔ آپ پشاور میں محکمہ رفاہ عامہ میں ملازم تھے اور اپنی سادہ اور نافع الناس طبیعت کی وجہ سے بہت مقبول تھے۔ مولوی صاحب ساوی میں احمدی ہوئے۔ اس کا سبب مرم مولا ناغلام رسول راجیکی صاحب کامشہور مباحثہ جلال پورجٹاں ہوا۔ بعدہ اپنے ذاتی مطالعہ اور علمی محفلوں میں شرکت سے آپ خود

عالم بن گئے۔خاص طور پر پشاور میں اہل پیغام کے ساتھ گفتگو میں ان کولا جواب کرتے اور کئ لوگوں کی ہدایت کا باعث ہوئے۔اسی طرح عیسائیوں، بہائیوں اورغیراحمد یوں سے بڑی مدلّل گفتگو کرتے۔ باہمی بحث کا کوئی موقع ہوتا آپ اس میں موجود ہوتے۔

آپ کی شادی سرائے نورنگ ضلع بنول میں خوست کے مہاجر ملّا محمد صاحب کی بیٹی سے ہوئی۔ خدا تعالیٰ نے کثیر اولا ددی۔

مکرم مولوی صاحب کوتبلیغ کاخوب شوق تھا۔ قیام بنوں میں خوب تبلیغ کرتے اور جب پشاور آگئے تو یہاں بھی کھلے عام تبلیغ کرتے۔

مرم مولوی صاحب موصوف کی یون توساری اولا دمین بہت اخلاص پایاجا تا ہے۔ آپ کے ایک فرزند مرم میرمحدر شید صاحب نے جماعتی اور ذیلی تنظیموں میں نمایاں حصہ لیا۔ اب وفات یا چکے ہیں۔ اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے۔

سيد ظهور الحسن صاحب

آپ کی پیدائش ک<u>۸۸اء</u> میں ہوئی۔آپ نے م<mark>واقاء</mark> میں مکرم صاحبزادہ عبداللطیف صاحب آف ٹو پی کے ذریعہ حضرت خلیفۃ اس الاق ل کے دور میں بیعت کی۔

آپایک لمباعرصہ تک بنوں میں بسلسلہ ملازمت مقیم رہے۔اور وہیں ۱۸رجنوری ۱۹۳۸ئو وفات یائی۔حضرت خلیفتہ اسے الثانی نے نماز جناز ہ پڑھائی اور بہشتی مقبرہ میں تدفین ہوئی۔

آپ کی اولاد میں پانچ لڑکے اور چارلڑ کیاں تھیں۔آپ کے ایک بیٹے ہریگیڈیرڈ اکٹر سید ضیاء کھن صاحب تھے جو ناظم ضلع انصار اللّٰداور سیکرٹری اصلاح وارشاد راولپنڈی رہے۔آپ نے احمد بیہ بیت الذکریشاور کی تعمیر میں اپنے والدمحتر می طرف سے نمایاں حصہ لیا۔

آپ محکمہ PWD میں ملازم تھے اور صوبہ کے مختلف مقامات پیثاور، بنوں، کوہائ، ڈیرہ اساعیل خان اور مالا کنڈ متعین رہے۔

آپ کے ایک بیٹے میجر سیر سعید احمد صاحب تھے جو ۱۹۱۹ یومیں مالا کنڈمیں پیدا ہوئے۔

آپ نے میٹرک قادیان سے پاس کیا۔ جنگ عظیم کے دوران ملٹری میں چلے گئے۔

آپ کی شادی خاندان سیدنا حضرت میسی موعود گییں حضرت میر محمد اسحاق صاحب کی بیٹی محتر مه سیدہ بشر کی بیٹی محتر مہ سیدہ بشر کی بیٹی میں جنہوں نے اپنے بیٹا ور کے قیام کے دوران وہاں لجنہ اماء اللّہ کو منظم کیا اور اسے ایک فعال تنظیم بنادیا۔ آپ کے بیٹے سید حسین احمد صاحب مربی سلسلہ ہیں اور آج کل لا ہور جماعت میں متعین ہیں۔

آپ کے ایک بیٹے سیر محم<sup>ح</sup>سن صاحب سکوار ڈن لیڈر (ر) آجکل امریکہ میں ہیں۔آپ بفضلہ تعالیٰ نہایت مخلص احمد کی ہیں۔ اپنے پشاور کے قیام کے عرصہ میں وہاں کی جماعت کے فعال رکن تھے۔ تربیتی اور تبلیغی کاموں میں نہایت ولچین سے حصہ لیتے رہے۔ مکرم میجرصاحب ۲۱رجولائی ۵۰۰۶ یکووفات یا گئے اور بہتی مقبرہ ربوہ میں تدفین ہوئی۔

#### ميرسلام خان صاحب

مرم میرسلام خان صاحب علاقه کاله جلال آباد کے باشندہ تھے۔ وہاں سے آکر پیثا ورموضع بالا مانی میں سکونت اختیار کرلی۔ ولی خان ٹھیکیدار کے ہاں ملازم تھے۔ بعض مقد مات کے سلسلہ میں ان کی واقفیت مولا نا غلام حسن خان صاحب اور دیگر احمد یوں سے ہوئی۔ اس میل جول کے متبیہ میں آپ نے 1917ء میں حضرت خلیفۃ اسے الاول کی بیعت کی۔ پچھ عرصہ بعد آپ پیثا ورچپوڑ کرقادیان چلے گئے۔

اس زمانہ میں قادیان میں کوئی مذک خانہ ہیں تھا۔ اس کی بڑی وجہ غیر مسلم سے جواس کے خلاف سے میرسلام صاحب نے لوگوں کی اس ضرورت کے پیش نظرانظام کیا۔ قادیان کے تمام رہائش میرسلام کو بخو بی جانتے ہیں کیونکہ سب اپنی ضرورت کی وجہ سے اس کے گا ہک سے ۔ اس طرح میرسلام صاحب گوشت کے ٹھیکیدار بن گئے۔ ان کے دو بیٹے عبدالغفور تھے۔ اس طرح میرسلام صاحب گوشت کے ٹھیکیدار بن گئے۔ ان کے دو بیٹے عبدالغفور اور سیداسلام بھی اس کام میں ان کے معاون تھے۔ سیداسلام نے بیکام ربوہ میں بھی تقسیم ملک کے بعد جاری رکھا۔

## ميان آغامحرصاحب ميان فضل محمودصاحب

ید دونوں بھائی شہریشاور کے رہنے والے تھے۔ مذہباً المحدیث تھے۔حضرت مولا نا غلام حسن صاحب کی وجہ سے احمدی ہوئے اور خلافت اولی میں بیعت کی۔

میاں آغامحمصاحب چوک ناصرخاں میں کاروبارکرتے تھے۔ ۱۹۳۵ء کی خطرناک آگ میں ان کی دکان اور سامان جل گیا۔ آپ پشاور چھوڑ کرلا ہور چلے گئے۔ بعد میں پھر پشاور واپس آگئے اور یہاں وفات یائی۔ان کی کوئی نرینہ اولا دنتھی۔

میاں فضل محمود صاحب اپنے بڑے بھائی کے ذریعہ احمدی ہوئے۔عدالت ضلع میں نقل نویس تھے۔ چھ عرصہ چارسدہ میں رہے۔آپ خاموش طبع اور سعیدالفطرت تھے۔ جب موقع ملتا پشاور شہر کی مسجد میں نماز اور درس میں شریک ہوتے۔

# ملك محمد الوب خان صاحب آف شيخ محمدي

پشاور سے تقریباً سات میل کے فاصلہ پرموضع شیخ محمدی ہے جہاں بفضلہ تعالی خلانت اولی کے زمانہ سے جماعت قائم ہے اور بڑی فعال جماعت ہے۔حضرت خلیفة المسیح الثالث اپنی خلافت سے بل جب پشاور میں انصار اللہ کے اجتماع پرتشریف لائے تواس موضع میں بھی تشریف لے گئے اور ایک بڑے مجمع سے خطاب فرمایا تھا۔

اس موضع میں احمدیت کے سرخیل مکرم ملک محمد ایوب خان صاحب اوران کے دوست استاد صاحب گل تھے۔انہوں نے ۱۹۱۲ء میں بیعت کی۔دونوں بہت علم دوست تھے اورانگریزوں کواردو اور پشتو پڑھاتے تھے۔ملک صاحب کوعر بی، فارسی اورانگریزی پر کافی عبور تھا۔انہوں نے مشن کالج پشاور سے تعلیم حاصل کی تھی اور زمانہ طالب علمی میں مکرم قاضی صاحب کے ذریعہ احمدیت سے متعارف ہو چکے تھے۔

مکرم ملک صاحب کی پہلی بیوی سے ایک ٹرکا تولد ہواجس کا نام ملک عبدالرؤف تھا۔ پچھ عرصہ وہ قادیان میں زیر تعلیم رہااوراس نے جنوری ۱۹۱۲ پر میں بیعت کی تھی۔

ملک صاحب کی دوسری بیوی سے یا نچ بیٹے پیدا ہوئے۔

ا\_ملك عبدالقيوم

٢ ـ پروفيسرعبداللطيف خان

٣ عبدالا كبرخان

٧ عبدالصمدخان

۵\_ملک عبدالقدوس خال

ان میں سے پروفیسر عبداللطیف خان کودشمنوں نے ۱۸ رجون ۱۹۲۱ء کوشہید کردیا جبکہ عبدالقدوس کو بچپن میں ہی جبکہ وہ پانچ سال کے تھے کسی نے اغوا کرلیاجس کا کوئی سراغ نہ ل سکا۔ان دوصد مات سے ملک صاحب کوگاؤں جھوڑ نا پڑااور کچھ عرصہ پریشانیوں میں گزراتا ہم بعد میں بفضلہ تعالی حالات بہتر ہوگئے۔بڑے بیٹے ملک عبدالقیوم نے خاندان کوکافی سنجالااور بھائیوں کو تعلیم دلائی اوروہ برسرروزگار ہوئے۔

خلافت ثانیہ کے انتخاب کے بعد چونکہ مولوی مجمعلی صاحب اور جماعت کے بعض سرکردہ افرادجن میں پشاور کے مکرم مولوی غلام حسن صاحب بھی تھے اس کئے صوبہ سرحد کا بہت بڑا طبقہ ان کے زیرا نرغیر مبائعین رہا۔ اگر چہ بعد میں مکرم قاضی مجمد یوسف صاحب کی خصوصی کوشش سے مکرم مولوی غلام حسن صاحب اور دیگر بہت سے احباب مبائعین ہوگئے۔

ملک محمد ایوب صاحب بھی غیر مبائعین میں تھے گر قاضی صاحب کے ساتھ اچھے تعلقات تھے اور بیعت کے لئے آمادہ تھے لیکن اچانک دشمنوں نے ان کو شہید کردیا اور ۲۲۳مارچ ۱۹۲۲ع کوگاؤں کے قبرستان میں ان کی تدفین عمل میں آئی۔

ڈاکٹر فتخ دین صاحب

مرم ڈاکٹر فنخ دین صاحب کا تعلق لدھیانہ پنجاب سے تھا۔لیکن آپ کی تمام سروس اور پریکٹس کازمانہ صوبہ خیبر پختونخواہ میں گزرا۔اس لئے آپ کی اولاد بھی یہاں پرقیام پذیررہی۔

سیدنا حضرت مسیح موعود علیه السلام جب ۵۰۱ء میں لدھیانہ تشریف لائے تو مکرم ڈاکٹر فتح دین صاحب سکول کے طالب علم تھے۔ اپنے اسا تذہ کے منع کرنے کے باوجود آپ حضور علیه السلام کا لیکچر سننے چلے گئے اور آپ کے چہرہ مبارک کود کیھرکرہی اندازہ لگایا کہ آپ اپنے دعویٰ میں سپچ ہیں۔ بعد از ان تعلیم سے فارغ ہونے پر آپ نے قادیان جاکر حضرت مولانا الحاج نورالدین خلیفۃ اسی الاول کے دست مبارک پر بیعت کی اور قادیان میں ایک مکان دار الانوار محلہ میں تعمیر کروایا۔ آپ بہت مخلص اور جماعت کے لئے اپنے وقت اور مال کی قربانی کرنے والے بزرگ سے تبلیغ کا بہت شوق تھا۔ آپ کے متعلق قاضی محمد یوسف صاحب نے تحریر فرمایا:۔

''ہروقت تبلیغ جاری رکھتے تھے۔ تبلیغی جلسوں میں موجودر ہتے تھے۔ جس طرح وہ خدا کے نام پر دل کھول کردیتے تھے اس سے بڑھ کر خدا تعالی ان کودیتا تھا۔ آپ کی بیوی نیک کاموں میں حصہ لینے میں آپ سے کم خصیں۔''ا

آپ جماعت کے لئے مالی قربانی میں ہمیشہ پیش بیش رہے۔اس کے بارہ میں حضرت مرزاناصر احمد صاحب خلیفة الثالث نے ایک بار فرمایاتھا کہ پیثاور جماعت کے چندہ جات میں اچانک بہت کمی آگئ تومرکزی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی کہ مکرم ڈاکٹر فتح دین صاحب وفات یا گئے ہیں۔

مکرم ڈاکٹر صاحب کی اولا دمیں اُن کے سب سے بڑے بیٹے عزیز احمر صاحب تھے جو کہ قادیان میں جب ہائی سکول کے طالب علم تھے اُس وقت حضرت مصلح موعود نے انہیں حضرت

ا تاریخ صوبه سرحد \_صفحه ۴۰۰

مرز اناصراحمدٌ کا بھائی بنایا تھااوراس بھائی چارہ کوتمام عمر حضرت سے موعود علیہ السلام کے خاندان کے ایک فرد کی حیثیت اور عزت حاصل رہی۔

خداتعالی نے اُن کی اولاد میں سے مکرم مبشر احمد خان صاحب کو بچپن سے ہی ذیلی تظیموں میں فعال کرداراداکرنے کی توفیق دی۔ اس کے بعد جب امریکہ میں آگئے تو جماعت کی خدمت میں ہمیشہ مصروف رہے اورایک عرصہ تک جماعت امریکہ کے جزل سیکرٹری رہے۔ بعد میں خدا تعالی نے اُن کو وقف زندگی کی توفیق دی اور آج کل امریکہ میں کامیاب مشنری اور مربی کے فرائض ادا کررہے ہی۔ آپ کویا ڈاکٹر فتح دین مرحوم کی عملی یادگار ہیں۔

ڈاکٹر فتح الدین صاحب مرحوم کے نواسوں میں مکرم ڈاکٹر میر داؤداحمدصاحب،میرمحموداحمد صاحب اور پروفیسرمیر حبیب احمدصاحب جماعت کی خدمات میں مصروف رہتے ہیں۔جوکہ لا ہور کے معروف بزرگ ڈاکٹر میرمشاق احمدصاحب مرحوم کے بیٹے ہیں۔



# خلافت اولیٰ کے بعض اور مبائعین مع مختصر تعب رف

#### حافظ محملي صاحب

ساکن محلہ ڈھلاں شہر پٹاور۔ آپ حافظ قر آن تھے۔میاں محمد مکی صاحب کی تبلیغ سے احمدی ہوئے اور خلیفۃ آسے الاول کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ کالڑکا ٹاراحمد بھی احمدی تھا۔ (وفات ۱۹۳۵ء)

### مرزاعبدالرحيم صاحب

آپ محلہ قاضی خیلال بازار کلال پشاور کے باشدہ تھے۔ محکمہ انہار میں اہلمند تھے۔ ان کاایک عظیم کارنامہ بیتھا کہ جماعت کو بناایک بالا خانہ مفت بطور مرکز استعال کے لئے دیا۔ یم جنوری ۱۹۱۵ء سے ۱۹۲۹ء تک جماعت کی مساعی کا بیمرکز رہا۔ اس کے بعد جب شہر کی مسجد تعمیر ہوگئ تواسے خالی کر دیا گیا۔ (بیعت ۱۹۳۸ فروری ۱۹۱۳ء)

### ميال غلام محى الدين صديقي صاحب

میاں غلام محی الدین صدیقی ولدخان جہاں محلہ سار بانان شہریشاور کے باشندہ تھے۔غالباً صاحبزادہ چراغ دین کی تحریک سے احمدی ہوئے۔ آپ موصی تھے اور بہشتی مقبرہ قادیان میں مدفون ہیں۔ آپ کے بیٹے عبدالوکیل سے دو بیٹے عبدالجلیل اور انیس احمد ہیں جو فعال احمدی ہیں۔ (وفات ۲۵؍ جنوری ۱۹۱۲ء)

#### مولوى ارجمندخان صاحب

آپ خلافت اولی کے دور میں جماعت میں داخل ہوئے۔قادیان میں آپ جامعہ احمد بیمیں پروفیسر تھے اور اسی طرح ہوسل کے انچارج تھے۔طلباء سے نہایت محبت اور شفقت کا تعلق رہا۔ (پیدائش ۱۸۹۸ برو

قاضى محمر شفيق صاحب

آپ حضرت قاضی محمد یوسف صاحب کے جھوٹے بھائی تھے۔آپ نے خلافت اولی کے دور میں بیعت کی۔

كرنل صاحبزاده احمدخان صاحب

كرنل صاحبزاده احمدخان صاحب ساكن متصاصلع مردان

صاحبزاده بإشم جان صاحب

صاحبزاده ہاشم جان ساکن تیراہی ضلع پشاور

ميال شهاب الدين صاحب

آپ جماعت احمد بیمردان کے ایک عرصہ تک پریذیڈنٹ رہے۔ان کے بیٹے میاں حسام الدین صاحب ایڈووکیٹ سپریم کورٹ ہیں۔



# مصلح موعو د کاز ری<del>ں</del> دور

تاریخ احمد یہ صوبہ خیبر پختو نخواہ میں ۱۹۱۳ء کے سال کو بہت اہمیت حاصل ہے۔
کیونکہ ۱۲ مارچ کوحفرت خلیفۃ اسیح الاوّل کی وفات کے بعد جب الحظے روز حضرت خلیفۃ اسیح
الثانی کا انتخاب ممل میں آیا تو جماعت کے بعض سرکر دہ افراد نے اس میں حصہ نہ لیا اور بعد میں
مرم مولوی مجمعلی صاحب کی سرکر دگی میں لا ہور میں جا کرعلیحدہ جماعت کی بنیا دوّالی ۔ چونکہ مولا نا
غلام حسن خان صاحب اس صوبہ میں جماعت کے رکن رکین تصاور یہاں جماعت کے نفوذ میں
ان کی بنیا دی خد مات تھیں ۔ اس لئے جب انہوں نے غیر مبائعین کا ساتھ دیا تو عملاً تمام جماعت مرکز احمدیت
نے ان کے زیر اثر جماعت لا ہور کا ساتھ دیا اور ایک لحاظ سے صوبہ کی تمام جماعت مرکز احمدیت
قادیان سے الگ ہوگئی۔

اس نازک موقع پر حضرت قاضی محمہ یوسف صاحب وہ پہلے مردمجاہد تھے کہ جنہوں نے خلافت ثانیہ کی بیعت نہ کرنے کی غلطی کا احساس کیا اور جلد قادیان جا کر حضور کی بیعت کر لی۔اس کے بعد بفضلہ تعالی ان کی انتقک کوششوں کے نتیجہ میں تیزی سے مبائعین کی تعداد بڑھنے گئی۔اورئی جماعتیں قائم ہونے لگیں اورئی مساجد کی تعمیر عمل میں آنے لگی۔بالآ خرجیسا کہ قبل ازیں تفصیل سے تحریر کیا جاچکا ہے کہ محترم قاضی صاحب کی دعاؤں اور سعی پیہم سے مکرم مولا ناغلام حسن خان صاحب نے اوران کے بعض دیگر رفقاء نے بھی بیعت خلافت کر لی اور اس طرح صوبہ میں عملاً صاحب نے اوران کے بعض دیگر رفقاء نے بھی بیعت خلافت کر لی اور اس طرح صوبہ میں عملاً جماعت ترقی دیا مورد کی قیادت میں جماعت ترقی یہ بیر رہی۔

حضرت مصلح موعود نے تقسیم ملک کے کے بعد خود اس صوبہ کا دوم تبہ دورہ فرمایا اور یہاں جماعت کی تبلیغی اور تربیتی مساعی کامؤ ثر نظام قائم فرمایا۔اس لئے بلامبالغہ کہاجاسکتا ہے کہ حضرت مصلح موعود کے دور میں جماعت ایک طرح اس صوبہ میں نیست سے ہست میں آئی

اوراسے نشاۃ ثانیہ سے وافر حصہ ملا۔ آپ کے وصال کے بعد خلافت ثالثہ میں سے گزرنا اور خلافت رابعہ میں سے گزرنا درخلافت رابعہ میں سے گزرنا چراتو بفضلہ تعالیٰ جماعت ثابت قدم رہی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جماعت کوان نازک ایام میں جانی اور مالی شدید نقصان اُٹھانا پڑا۔ بعض جگہ جماعت کی مساجد کوبھی مقفل کردیا گیا۔ گریہ نقصانات جماعت کے عزم کو ہرگز متزلزل نہ کرسکے اور ہمیں یقین ہے کہ یہ ابتلاء خدا تعالیٰ کی طرف سے آئندہ عظیم کامیا بیوں کا پیش خیمہ ہیں۔

### علاقمه تیراه میں سنی اورشیعه فساد حضرت مصلح موعود کی دردمندانها بیل

جماعت احمدیہ ہمیشہ مسلمانوں کے باہمی اتحاد کے لئے کوشاں رہی ہے۔اس کی ایک مثال کے ۱۹۲<sub>ء</sub> میں صوبہ کے تیراہ کے علاقہ میں سنی اور شیعہ فسادات تھے جس کے نتیجہ میں کئی جانوں کا نقصان ہوا۔اس موقع پرسیدنا حضرت مصلح موعود نے جو در دمندا نہ اپیل کی اور اس کے لئے جو تجاویز پیش کیں وہ مشعل راہ کا کام دے سکتی ہیں۔ نیز جن لوگوں کے لواحقین ان فسادات میں متاثر ہوئے ان کے لئے حضور نے مالی اور اخلاقی امداد کا وعدہ فرما یا اور زخمیوں کے علاج کے لئے ایک احمد کی ڈاکٹر کو بھجوانے کا اعلان فرمایا۔حضور کی اپیل کا متعلقہ حصد درج ذیل ہے:

''سرحدی آزادعلاقہ کے شیعہ سی فساد کی اطلاعیں ان لوگوں کے لئے جن کے دل میں اسلام کا درد ہے شعنہ صدمہ کا موجب ہوئی ہیں۔ میں تمام سنیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ان معاملات پر پلیٹ فارم یا اخبارات میں جوش سے بحث نہ کریں بلکہ باہمی اختلاف کا پرائیویٹ طور پرتصفیہ کرنے کی کوشش کریں۔ نیز ہے بھی اپیل کرتا ہوں کہ شی صرف اس واسطے اس جھڑے میں سنیوں کوئی پر نہ جھے لیس کہ وہ سی بیں اوراسی طرح میں شیعوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ یہ خیال نہ کرلیں کہ شیعہ قبائل

مظلوم ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ شیعہ ہیں لیکن یہ بات صاف ہے کہ ہمیں بہت ہی عزیز جانوں کا نقصان برداشت کرنا پڑا ہے۔ جو کسی وقت مفاد اسلامی کے لئے زیادہ منفعت بخش ثابت ہوسکتی تھیں۔ ہمارا فوری فرض یہ ہونا چاہئے کہ اس برائی کو اور نہ بھیلنے دیں اوران لوگوں کی مدد کریں جن کواس فساد میں نقصان برداشت کرنا بڑا ہے۔ میرے ناقص خیال میں چونکہ ہم سرکاری علاقہ میں رہنے کی وجہ سے آزاد علاقے پر بہت تھوڑ ااثر رکھتے ہیں اور چونکہ وہ اقوام اپنی آزادی کے لئے بہت غیرت رکھتی ہیں۔ اس لئے ہم صرف سرحدی رؤساء کے ذریعہ ہی لڑنے والے غیرت رکھتی ہیں۔ اس لئے ہم صرف سرحدی رؤساء کے ذریعہ ہی لڑنے والے قبائل پر انثر ڈال سکتے ہیں۔ لہذا ہم کوفوراً پثاور اور کو ہائے میں تمام اسلامی فرقوں کے ذی انثر اصحاب کی ایک کمیٹی بنانا چاہئے جس میں وہ مُلاّ اور سردار خصوصیت سے شامل کئے جانیں۔ جن کوان اقوام میں سے کسی نہ سی میں کم وہیش رسوخ حاصل ہوتا کہ ہم آزاد سرحدی علاقہ کے شیعوں اور سنیوں میں صلح وآشتی پیدا کرنے کے ذرائع معلوم کرسکیں۔

میں یہ بھی تجویز کرتا ہوں کہ اس کمیٹی کو چاہئے کہ ان لوگوں میں حقیقی صلح کرائے۔اورصرف دفع الوقتی سے کام لے کر کوئی ایسا صلح نامہ نہ مرتب کرے۔ جوانجام کار ایک سخت نقصان دہ دھوکا ثابت ہو۔ نیز ایک فنڈ بھی فوراً کھولناچاہئے تا کہ جن لوگوں کواس افسوس ناک لڑائی میں مالی یاجانی نقصان بہنچا ہے ان کی مدد کی جاسکے۔ میں ایک لائق ڈاکٹر کی خدمات پیش کرتا ہوں جو بشرط ضرورت ان زخمیوں کاعلاج کرے گا جن کے متعلق میں نے سنا ہے کہ کثیر تعداد میں سرکاری علاقے میں آگئے ہیں۔ نیز میں ان لوگوں کے لئے جن کواس لڑائی میں تکلیف پنچی ہے ہرایک قشم کی مالی واخلاقی مدد دینے کا جومیری طافت میں ہے وعدہ کرتا ہوں۔'

## قاديان ميس يوم صوبهسر حد

جماعت احمد بینہ صرف لوگوں کے باہمی مذہبی اختلافات کی بناء پرتشد داور جرکے خلاف ہے بلکہ سیاسی اختلاف کے لحاظ سے قتل وغارت سے بچنے اور پرامن رہنے کی تلقین کرتی ہے۔ دنیا میں صحیح امن مذہبی روا داری اور سیاسی اختلافات کی برداشت کے نتیجہ میں ہی قائم ہوسکتا ہے۔ اس مقصد کے لئے اگر کوئی اور بھی کوشش کرتا ہے اور ظلم کے خلاف آ واز بلند کرتا ہے تو جماعت نے ہمیشہ اس کا بھر پور ساتھ دیا ہے۔ اس کی ایک مثال اس صوبہ میں ہونے والے ایک ظلم کے خلاف آ واز اُٹھانے کے لحاظ سے جماعت کا طرز عمل ہے۔

اس تاریخ کوایک جیس میں ایس صوبہ کی ایک سیاس تنظیم اور تحریک سرخ پوش کو برطانوی گور نمنٹ نے دبانے اور مٹانے کے لئے جوظم و بربریت کا طریق اختیار کیا اسے مسلمانوں نے خاص طور پر بڑی شدت سے محسوس کیا چنا نچہ آل انڈیا مسلم کا نفرنس دہلی نے یہ فیصلہ کیا کہ ۵ مفروری کواس کے خلاف تمام ملک میں صدائے احتجاج بلند کی جائے۔ چنا نچہ اس کے مطابق قادیان میں بھی اس تاریخ کوایک جلسہ منعقد کیا گیا جس میں نہ صرف حکومت کواس ظلم کے خلاف ایک متفقہ قرار دادیاس کر کے ججوائی گئی بلکہ مصیبت زدگان سے اظہار ہمدردی بھی کیا گیا۔

سید نا حضرت مصلح موعود نے اس سے بل اپنے خطبہ جمعہ میں اس صوبہ میں ہونے والے مظالم کاذ کر کرتے ہوئے فر مایا:

''صوبہ سرحد میں معلوم ہوا ہے کہ بعض افسران نے بہت زیاد تیاں کی ہیں۔ ہمارے خیال کے مطابق سرخ پوش تحریک جائز نہیں مگر پھر بھی وہاں کے مظلوموں کے ساتھ ہمیں ہمدردی ہے۔ مجھے امید ہے کہ ان حالات کاعلم ہونے کے بعد حکومت ان کے ازالہ کی کوشش کرے گی اور ہروہ مسلمان جوان کی کسی نہ کسی طرح مدد کرسکتا ہواس سے در اپنے نہ کرے گا۔''ا

ا (تاریخ احمریت حبلید ۲ صفحه ۱۹-۲۰)

## صوبہ کے احمد بول کاسپاسنامہ

#### برموقع حنلافت جوبلي

سیدنا حضرت مصلح موعود کی خلافت کے بچیس سال مکمل ہونے پر قادیان میں جلسہ خلافت جو بلی منایا گیا۔ اس موقع پر مختلف جماعتوں کی طرف سے حضور کی خدمت میں سپاسنا مے پیش کئے ۔ صوبہ خیبر پختونخواہ کے احمد یوں کی طرف سے جو سپاسنامہ پیش کیا گیاوہ ذیل میں درج ہے: بسمہ الله الرحمن الرحیہ ۔ نحمد کا ونصلی علی د سوله الکریہ والسلام

على احمد المهسيح الموعود سيدنا امير المؤمنين حضرت خليفة السيح ايده الله بنصره العزيز

ہم احمد یان صوبہ سرحد (جوہندوستان کے شال مغرب میں رہتے ہیں) آج اِس جگہ حاضر ہوکر حضور کی خلافت جو بلی یا خلافت ثانیہ پر بچیس سال کا زمانہ درازگزر نے پر جو کامیا بی اور کامرانی سے گزرا، خدا کا شکر بجالاتے ہیں اور حضور کو تدل سے مبار کباد عرض کرتے ہیں ۔ بیشک وہ قابل ستائش ہے جس نے حضور کو اِس دوران میں نہ صرف سلسلہ کے اندرونی فتنوں اور سازشوں کی سرکو بی کا موقعہ بخشا۔ بلکہ سلسلہ کے باہر دنیا میں بھی اس کی عزت اور وقار کو قائم کیا۔ اور حضرت احمد کے نام اور پیغام کوزمین کے کناروں تک پہنچانے میں بامراد کیا۔ فالحمد للہ علی ذالک۔

## جماعت احمدیه خیبر پختونخواه کی سیاسی خدمات

جماعت احمد میہ خالصتاً ایک مذہبی جماعت ہے اور اس کی تمام تر کوشش حفاظتِ اسلام اور اشاعتِ اسلام اور اشاعتِ اسلام تک محدود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تمام دنیا میں یہی جماعت کی شاخت ہے اور اس کا کسی ملک کی مقامی سیاست سے کوئی سرو کا رنہیں اور ہر ملک کی حکومت کی وہ وفا دار اور اس ملک کے قانون کی یورے طور پر یابنداور اس کا احتر ام کرتی ہے۔

لیکن ملکی سیاست میں بعض ایسے مواقع آتے ہیں کہ جہاں تو می اور خاص طور پر مسلمانوں کے مجموعی مفاد کے پیش نظراسے اس ملک کی رعایا ہونے کے لحاظ سے اپنارول ادا کرنا پڑتا ہے۔ ایسا ہی ایک موقع تحریکِ پاکستان کا تھاجس کی علمبر دار قائد اعظم کی مسلم لیگ تھی۔ ہندوستان کی آزادی کی تاریخ میں بیدایک ایسااہم موقع تھا کہ جماعت احمد بینے بجائے کا نگریں کا ساتھ دینے کے مسلم لیگ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ بیدام قابل ذکر ہے کہ اس نازک موقع پر مسلمانوں کے اکثر مذہبی گروپوں نے بجائے مسلم لیگ کے کائگریں کو کامیاب بنانے کے لئے ہر ممکن کوشش کی۔

اس زمانہ میں صوبہ خیبر پختونخواہ میں جواس وقت صوبہ سرحد کہلاتا تھا مسلمانوں کی مذہبی تنظیموں کے علاوہ عبدالغفارخان کی سرخپوش تحریک کانگرس کی ہمنواتھی اوریہاں مسلم لیگ کی کامیانی کے لئے بہت مشکلات تھیں۔

ان حالات میں سیدنا حضرت مسلح موجود نے تمام ملک میں مسلم لیگ کو کامیاب بنانے کے لئے ارشاد فرمایا۔ حضور کا ارشاد جناب قائد اعظم محمر علی جناح کے ۱۸ راکتوبر ۱۹۳۵ء کے اس بیان کے جواب میں تھاجس میں انہوں نے آئندہ ملک میں ہونے والے الیکشنوں میں مسلم لیگ کو کامیاب بنانے کے لئے اپیل کی تھی۔ چنانچے حضور نے ۲۲ راکتوبر کو' آئندہ الیکشنوں کے متعلق جماعت احمد بیر کی پالیسی' کے عنوان سے مضمون تحریر فرمایا اس میں تمام احمد یوں کو ارشاد فرمایا کہ وہ انتخابات میں مسلم لیگ کی جمایت کریں تا کہ وہ ڈٹ کریہ کہہ سکے کہ وہ کی مسلمانوں کی واحد نمائندہ سیاسی جماعت ہے۔

اس زمانہ میں اس صوبہ سرحد میں کانگر لیمی وزارت تھی اور خاص طور پرسرخ پوش تحریک مسلم لیگ کے خلاف تھی اور اس امر کا خطرہ تھا کہ آئندہ الیکشن میں یہاں شائد مسلم لیگ کامیاب نہ ہو سکے۔ اس لئے حضور نے خاص طور پر اس صوبہ کے احمد یوں کو مسلم لیگ کی جمائت کرنے اور ووٹ دینے کی ہدائت فرمائی۔ اس ضمن میں ضلع صوابی کے ایک بااثر احمدی جناب صاحبزادہ عبدالحمید صاحب کو علاقہ میں مسلم لیگ کی شظیم کو مضبوط کرنے کا ارشا وفرمایا۔ جس کی تعمیل میں انہوں نے قابل قدر خدمات سرانجام دیں۔ نیز کا ارجولائی کے ۱۹۴۶ء کو قصیم ہندگی سکیم کے تحت صوبہ میں استصواب رائے ہواتو جماعت احمد یہ نے مسلم لیگ کی امداد کے لئے ایک خصوصی وفد بھوایا جس کی خدمات کا اعتراف مسلم لیگ کی امداد کے لئے ایک خصوصی وفد بھوایا جس کی خدمات کا اعتراف مسلم لیگ ریفر کی کے صدر نے واضح الفاظ میں کیا۔

۸ ۱۹۳۸ میں قیام پاکستان کے بعد جب حضور نے اس صوبہ کا دورہ فر ما یا تو آپ نے اپنے تمام خطابات میں اہالیانِ صوبہ کواس نے ملک کو ہر لحاظ سے اسلامی رفاہی مملکت بنانے کی طرف توجہ دلائی ۔ نیز آپ نے خان عبدالغفارخان سے ملاقات کر کے ان کواس طرف توجہ دلائی کہ وہ اب اپنے پرانے موقف کو چھوڑ کر حکومت کو مضبوط بنانیکے لئے کوشش کریں ۔ یہ امرافسوں ناک ہے کہ انہوں نے حضور کی اس مخلصانہ اپیل کا مثبت جواب نہ دیا۔



# جماعت احمدیه خیبر بختو نخواه کی رف ای اورسماجی خسد مات

جماعت احمدیہ نے مسلمانوں کی سیاسی ، رفاہی اور ساجی لحاظ سے ہر موقع پر خدمت کی ہے۔ (سیاسی خدمات کا الگ تذکرہ ہو چکاہے)

مذہبی لحاظ سے اتحاد بین المسلمین کے لئے ہرمکن کوشش کی۔ <u>۱۹۲۶ء</u> میں جب تیراہ کے آزاد علاقہ میں سنی اور شیعہ مسلمانوں کے فسادات ہوئے تو حضرت مصلح موعود نے باہمی صلح کے لئے در دمندانہ اپیل کی۔ (تفصیل دوسری جگددرج ہے)

ملک عزیز پرجب بھی کوئی مشکل وقت آیا توجاعت ہمیشہ جانی قربانی پیش کرنے میں صف اول میں رہی ہے۔ جانی قربانی پیش کرنے والے بعض احباب کا ذکر شہداء احمدیت کے آخر میں کیا گیا ہے۔ ۲<u>۹۹۲ء</u> انگریزی دور میں حکومت وقت کی طرف سے سرخ پیش تحریک کے خلاف ظالمانہ کارروائی کی گئی تو دیگر تنظیموں کی طرح قادیان میں یوم سرحد منایا گیا اور ان مظلوموں کے حق میں آواز بلند کی گئی۔ (تفصیل دوسری جگہدرج ہے)

9 • • • • • • میں جب حکومت کی انسداد دہشت گردی کے خلاف آپریشن کی بناء پرلوکل آبادی ہجرت پر مجبور ہوئی توان کی بحالی کے لئے حکومت کی طرف سے جوفنڈ قائم کیا گیااس میں جماعت نے بچاس لا کھروپے کا عطیہ پیش کیا۔انفرادی طور پر احباب نے جوقر بانی کی وہ اس کے سواہے۔

مان عن میں شدید بارشوں کی وجہ سے خیبر پختونخواہ کے اصلاع نوشہرہ اوراکوڑہ بہت زیادہ متاثر ہوئے۔مرکز سے ان کی امداد کا جائزہ لینے کے لئے وفد پہنچا۔ نیز ایسی خدمات کے لئے جماعت کی تنظیم Humanity First دنیا میں ہر ایسے نازک موقع پر خدمات سرانجام دے رہی ہے۔

# حضرت مصلح موعو د کا تاریخی سفرپشاورو هزاره

صوبہ خیبر پختونخواہ کو بیہ تاریخی اعزاز حاصل ہے کہ حضرت مصلح موعود نے اپنے عہد خلافت میں ۱۹۴۸ء میں پشاور اور ۱۹۵۱ء میں ہزارہ کے بعض مقامات کا دورہ فر ما یا اور دونوں مقامات کیر ایک ایک ہفتہ تک قیام فر ما یا حضور کے بیدونوں سفراس علاقہ میں احمدیت کی ترقی میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی طرح حضرت مرزا ناصر احمد صاحب رحمتہ اللہ خلیفتہ اسے ثالث نے سال ۱۹۵۰ء میں ایبٹ آباد میں تین ماہ قیام فر ما یا۔

یه امر قابل ذکر ہے کہ حضرت مرزا ناصراحمه صاحب خلیفة المسیح الثالث اور حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفة المسیح الرابع اپنے انتخاب خلافت سے قبل بھی بحیثیت صدر مجلس انصاراللہ وصدر مجلس خدام الاحمدیدیثا ورتشریف لاتے رہے۔

غالباً سفر پثاور کی تقریب بول پیدا ہوئی کہ مکی تقسیم کے بعد جب جماعت کوقادیان سے ہجرت کرنا پڑی توحضور پاکستان میں نئے مرکز کے لئے مناسب جگہ کی تلاش میں شھے۔اس سلسلہ میں حضور نے پاکستان کے مختلف مقامات خاص طور پر سندھ اور سرحد کا بھی دورہ کیا تا کہ حتی فیصلہ سے قبل مناسب جگہ کا انتخاب مختلف علاقوں کا جائزہ لینے کے بعد کیا جائے۔

حضرت مصلح موعود صوبہ خیبر پختونخواہ کے دورہ کی غرض سے ۱۸۴ پریل ۱۹۴۸ کو پشاور پہنچ۔ جہاں مکرم قاضی محمد یوسف صاحب نے جماعت کے عمائدین کے ساتھ حضور کا استقبال کیا اور حضور کا قیام امیر جماعت احمد یہ پشاور مکرم شیخ مظفر الدین صاحب کے مکان پر ہوا۔

چونکہ حضور کا بید دورہ قیام پاکستان کے چند ماہ بعد ہوا تھا اور صوبہ خیبر پختونخواہ میں ایک تحریک قیام پاکستان کی انہیت قیام پاکستان کی مخالف تھی۔اس لئے حضور نے اپنے اس دورہ میں لوگوں کو قیام پاکستان کی انہیت اور اس نئی مملکت کے معرض وجود میں آنے کی وجہ سے ان کے فرائض کی طرف اپنے پبلک لیکچرز اور نجی ملاقاتوں میں تو جہ دلائی۔

پیتا ورمیں حضور کے دولیکچر ہوئے۔ پہلالیکچر ۵را پریل کو گور نمنٹ ہال بیرون کچہری دروازہ پیتا ور'' پاکستانیوں سے کھلی کھلی باتیں'' کے عنوان پر ہوا۔حضور کا دوسرالیکچر ۸را پریل کومشن کالج پیثا ورمیں ہوا۔اس کی صدارت پولیٹکل ایجنٹ کے والدمکر م غلام صدانی صاحب نے کی ۔حضور نے پاکستانی طلباء اورعوام کوقیام پاکستان کے سلسلہ میں اپنی زرین ہدایات سے نوازا۔

۱۷۱ پریل حضور مع افرادِ قافلہ تورخم باب خیبر دیکھنے گئے۔ بیہ وہ اہم اور تاریخی دروازہ ہے جہاں سے افغان حملہ آ ورقومیں ہندوستان میں آتی رہیں اور اس راستہ سے کئ گروہ ہندوستان میں آتی رہیں اور اس بناء پرحضور نے اس موقع پر فرمایا:۔

''چارسوسال قبل ہمارے باپ دادااس راستہ سے برصغیر میں آئے تھے۔''

پشاور میں قیام کے دوران حضور نے چاراستقبالیہ دعوتوں میں شرکت فرمائی۔ایک دعوت کا انتظام ۲۸ اپریل کومکرم خان بہادر دلاور خال کی طرف سے تھااور دوسری دعوت اگلے روز جزل نذیر احمدصاحب کی طرف سے تھی۔ان دعوتوں میں اس علاقہ کی اہم سیاسی فوجی اور ممتاز سول نذیر احمدصاحب کی طرف سے تھی۔ان دعوتوں میں اس علاقہ کی اہم سیاسی فوجی اور ممتاز سول حکام نے شرکت کی ۔ جن میں سرحد کے وزیر اعلیٰ خان عبدالقیوم خان بھی تھے۔اس موقع پر سوال وجواب کا دلچسپ سلسلہ جاری رہا۔اسی طرح ایک دعوت تورخم سے واپسی پرلنڈی کوئل میں حضور کے اعزاز میں دی گئی۔اس میں مقامی اہم شخصیات مدعوت میں بیاسپورٹ آفیسر خیبر رائفلز کے لیفٹینٹ کرئل اور سوات کے ایک شہزادہ بھی شامل تھے۔

حضور کے اعزاز میں ایک دعوت خال عبدالحمید خال آف زیدہ کی طرف سے پروین ہوٹل میں دی گئی۔اس میں جماعتی عمائدین کے علاوہ متعدد مقامی اہم شخصیات نے شرکت کی۔

• ارا پریل کوحضور مکرم محمد اکرم خال در انی کی درخواست پر چارسدہ تشریف لے گئے۔ اور خان صاحب کے مکان پر فروکش ہوئے۔ راستہ میں حضور کووہ آشرم بھی دکھایا گیا جوخان عبد الغفار خان نے دریائے نا گمال کے کنارے پر بنوایا تھا۔ ظہر کی نماز حضور نے اس مسجد میں اداکی جس کے متعلق میں شہور تھا کہ یہال پر حضرت سیدامیر صاحب رحمہ اللہ علیہ ساکن کوٹھہ نے اداکی جس کے متعلق میں شہور تھا کہ یہال پر حضرت سیدامیر صاحب رحمہ اللہ علیہ ساکن کوٹھہ نے

م بھی نماز پڑھائی تھی۔

چارسدہ میں قیام کے دوران حضور مکرم محمداکرم خال درانی اور مکرم قاضی محمد یوسف صاحب کے ہمراہ خال برادران کی ملاقات کے لئے اتمان زئی تشریف لے گئے۔ بیملاقات ایک گھنٹہ تک جاری رہی۔ بیملاقات اس لحاظ سے بہت اہم تھی کیونکہ قیام پاکستان میں خان عبدالغفار خال (جوسرحدی گاندھی کے نام سے مشہور تھے ) کاروبیہ معاندانہ رہا۔ اس ملاقات میں حضوران پر پاکستان کے قیام کی افادیت اور ضرورت واضح کرنا چاہتے تھے کہ اب قیام پاکستان کے بعدوہ اپنا مثبت کردار اداکریں۔ اس ملاقات کے متعلق ایک دفعہ حضور نے ذکر کرتے ہوئے خال برادران کو بتایا:

"ہم تو سجھتے ہیں کہ پاکستان حاصل کر کے مسلمانوں نے اپنا ایک جائز حق لیا ہے۔کوئی جرم نہیں کیا۔''ا

لیکن افسوس انہوں نے اس نصیحت سے فائدہ نہ اُٹھایا۔

چارسدہ کے بعد حضور مردان بھی تشریف لے گئے۔ وہاں بھی حضور نے ایک میٹنگ سے خطاب فرمایا۔ حاضرین میں علاقہ کے معززین اور وکلاء تقریباً تین چارصد کی تعداد میں موجود سے حضور نے '' پاکستان اوراس کا دفاع'' کے موضوع پراظہارِ خیال فرمایا۔اس میٹنگ کی صدارت مکرم نصر اللہ خان صاحب بیرسٹرایٹ لاء نے کی اور اپنے صدارتی تقریر میں کہا:۔

ہماراخیال تھا کہ مرزا صاحب ایک مذہبی آ دمی ہیں لیکن اب معلوم ہوا ہے کہ آنمکر م ایک جرنیل بھی ہیں۔

صوبہ خیبر پختونخواہ کا دوسرا اہم علاقہ سرز مین ہزارہ ہے۔حضور نے 1<u>901ء میں اس علاقہ کی</u> بعض جماعتوں کا دورہ فرمایا۔جن میں ایبٹ آباد، مانسہرہ، بالاکوٹ اور پھ گلہ شامل ہیں۔اس دورہ کی تقریب یوں پیداہوئی کہ حضور مری میں بغرض تبدیلی آب وہوا اور صحت مقیم تھے۔ مکرم

ا الفضل ۲۶ را كتوبر ١٩٥٤ ۽

ڈاکٹر غلام اللہ صاحب پریذیڈنٹ جماعت احمد ہوا یہٹ آباد نے اس موقع کوغنیمت سمجھتے ہوئے حضور کواس علاقہ کی دعوت دی کیونکہ بیعلاقہ بھی اچھاصحت افزاء مقام ہے۔

حضور نے اس دعوت کوقبول فر ما یا اور ۱۱ استمبر ۱۹۵۱ یکومع بیگهات وخدام ایبٹ آبادتشریف حضور نے اس دعوت کوقبول فر ما یا اور ۱۱ استمبر ۱۹۵۱ یکئے ۔حضور کا قیام مکرم چوہدری عبدالجلیل خان صاحب ایگزیکٹو انجینئر کی وسیع وعریض کوشی میں ہوا۔ یہاں پرایک ہفتہ کے قیام میں حضور نے افرادِ جماعت اور غیراز جماعت معززین کی ملاقاتوں کے علاوہ قریبی اہم جماعتوں کا بھی دورہ فر ما یا۔

19 ارتمبر حضور سیر کے لئے مانسہر ہ تشریف لے گئے جہاں مکرم پیرز مان شاہ صاحب نے حضور کے اعزاز میں دعوت کا انتظام کیا تھا جس میں گردونواح کی جماعتوں کے افراداور غیراز جماعت افراد بھی مدعو تھے۔ ۲۰ ارتمبر کو حضور بالا کوٹ کے اہم تاریخی مقام دیکھنے کے لئے تشریف لے گئے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں تیرھویں صدی کے مجدد حضرت سیداحمد صاحب بریلوی شہید کا مزار مقدس ہے۔ وہ اس جگہ پرشر پہندوں سے جہاد کرتے ہوئے شہید ہوگئے تھے۔ حضور نے ان کے مزار پر کھڑے ہو کے ہوکر کمبی دعاکی۔

یامرقابل ذکر ہے کہ بیمزارایک وقت میں انتہائی خستہ حالت میں تھا اوران کے مزار پرکوئی کتبہ نہیں لگایا گیا تھا کہ ان کی قبر کی شاخت ہوسکتی خدا تعالی نے مکرم قاضی محمد یوسف صاحب امیر جماعت احمد بیعلا قد خیبر پختونخواہ کواس امر کی توفیق عطافر مائی اورانہوں نے ان کی قبر پرکتبہ تیار کرکے نصب فر مایا۔ چونکہ یہ قبر بعض دوسری قبور کے ساتھ درختوں کے جھنڈ میں واقعہ ہے۔اس کتبہ کے بغیر اس کا تعین ناممکن تھا۔اس طرح تیرھویں صدی کے اس بزرگ مجدد کی قبر آئندہ آنے والے زائرین کے لئے محفوظ ہوگئی ہے۔حضور نے دعا کے بعد اس کتبہ پر اپنا دست مبارک رکھا اور حضور کا فوٹو لیا گیا۔

دعا سے فراغت کے بعد حضور بالاکوٹ کے احمدی دوست مکرم محمدزمان شاہ صاحب آف پوڑی کے مکان پر تشریف لے گئے اور وہال چائے نوش فرمائی۔ بیدامر قابل ذکر ہے کہ مکرم

محرز مان شاہ صاحب کو جماعت کے خلاف فسادات میں شہادت کی سعادت نصیب ہوئی۔
واپسی پرحضور پھ گلہ تشریف لے گئے۔ یہاں پراس علاقہ کے معروف احمدی سیرعبدالرحیم
شاہ صاحب اوران کے خاندان نے حضور کے استقبال کے لئے شایان شان وسیع انتظامات کئے
سے ۔ انہوں نے حضور کے لئے ایک وسیع پیانہ پردعوت کا انتظام کیا تھا جس میں علاقہ کے
معززین بھی مدعو تھے۔ اس گاؤں کامحل وقوع قدرتی مناظر سے گھراہوا ہے۔ حضوراس سے بہت
مخطوظ ہوئے اور فرمایا کہ بیوادی کشمیر کی کلّو وادی کی یا دتازہ کرتی ہے۔

الاستمبر کوحضور نے ایبٹ آباد میں نماز جمعہ پڑھائی جس میں مضافات سے کثیر احباب شامل موسے کے اس میں مضافات سے کثیر احباب شامل موسے ۔ اس شام کو جماعت کی طرف سے ایک ٹی پارٹی کا انتظام کیا گیاتھا۔ اگلے روز حضور اجتماعی دعاکے بعد جابہ تشریف لے گئے ۔ حضور کا یہ دورہ اس علاقہ میں احمدیت کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل کی اہمیت کا حامل ہے۔



## سال ۱۹۵۳ء میں احمد یول کے خلاف فیادات

سال سام 190 میں پنجاب میں جماعت احمد یہ کے خلاف فسادات ہوئے۔وہ وہ ہاں کے وزیر اعلیٰ میاں ممتاز دولتا نہ کی خود خرضی اور قیام پاکستان کی مخالف جماعتوں کی ہمنوائی کے نتیج میں سے کیونکہ قاکداعظم نے نئی مملکت کے لئے جوزریں اصول بیان کئے تھے اس سے انحراف بلکہ کھلا بغاوت کالازمی نتیجہ یہی ہوسکتا تھا۔لیکن اس کے برعکس صوبہ سرحد کے وزیراعلیٰ خان عبدالقیوم خال تھے جنہوں نے اپنی حب الوطنی ،فرض شاہی اور حسن تدبیر وانتظام کی بہت اعلیٰ عبدالقیوم خال تحریف مثال قائم کی ۔انہوں نے امن وامان کے قیام کے لئے نصرف سرحدا سمبلی میں بلکہ مانسہرہ ،ایبٹ آباد، بالاکوٹ وغیرہ مقامات پرنہایت زوردار اورمؤثر تقریریں کیس چنانچہ سیوعبد الرحیم شاہ صاحب نے بھے گلہ ضلع مانسہرہ سے ۲۱؍ مارچ ۱۹۵۳ء کوحضرت مصلح موعود کی خدمت میں لکھا کہ

'' ۱۹۵۲ مارچ ۱۹۵۳ ء کووزیراعلی سرحد نے مانسہرہ ایبٹ آباد میں تقریریں کیں کل ۱۹۵۳ ء کوبالاکوٹ میں تقریری کیں۔ کا مارچ ۱۹۵۳ ء کوبالاکوٹ میں تقریر کی۔ پنجاب کے واقعات کی انہوں نے پُرزورمذمت کی اوگوں کو پُرامن رہنے کی تلقین کی۔موجودہ فتنہ کابانی، پاکستان کے دشمن عناصر کوقرار دیا۔ اکثر شریف لوگوں نے اس فتنہ کو تحت ناپیند کیا ہے۔''

اسی طرح پیر محمد زمان شاہ صاحب نے مانسہرہ سے ۱۵ رمارچ ۱۹۵۳ء کے مکتوب میں حضور کواطلاع دی کہ

''ہمار مارچ وزیراعلیٰ کی تقریر مانسہرہ میں ہوئی۔ بیتقریر بڑے جوش سے اور رُعب وربی ہوئی۔ بیتقریر بڑے جوش سے اور رُعب ودبد بدسے کی گئی۔ نہایت معقول تقریر تھی۔ دلائل سے بھی لوگوں کو سمجھایا کہ بیت تحریک سیاسی تحریک ہے اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ سب مسلمان رسولِ خدا کو خاتم انتہین یقین کرتے ہیں۔ پنجاب کا بتایا کہ بیشرارت پنجاب سے شروع ہوئی ہے اور اب پنجاب میں گولی چل رہی ہے۔ مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے ایسا نہ ہو کہ یہاں اور اب پنجاب میں گولی چل رہی ہے۔ مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے ایسا نہ ہو کہ یہاں

بھی گورنمنٹ کوسخت کارروائی کرنی پڑے۔دودن پہلے بھی تم پر گولی چلیٰ تھی مگر حکام نے تم سے مہر بانی کی اس تقریر کا اثر لوگوں پراچھامعلوم ہوتا تھا۔''

وزیراعلی سرحدخان عبدالقیوم خال صاحب نے تقریریں ہی نہیں کیں بلکہ اپنی کامیاب حکمت عملی اور مضبوط اقدامات کے ساتھ صوبہ بھر میں بدامنی اور شورش اور فساد کو کچل کے رکھ دیا اور خدا کے فضل وکرم سے صوبہ سرحد کے اضلاع پشاور، مردان، ہزارہ، کو ہائ، بنون اور ڈیرہ اساعیل خال کی احمدی جماعتیں اس شوروشر میں جانی ومالی نقصانات سے بالکل محفوظ رہیں اور پشاور، اچینی پایاں، بازید خیل، شیخ محمدی، چارسدہ، مردان، ایبٹ آباد، مانسہرہ، پھلکہ، ٹل، کو ہائ اور بنوں کی جماعتوں کے احوال وکواکف خاص طور پرمرکز پہنچے۔

ذیل میں صوبہ سرحد (موجودہ صوبہ خیبر پختونخواہ) کے ان مخلصین کی فہرست دی جاتی ہے جنہوں نے ۱۹۵۳ء کے پُر آشوب زمانہ میں مرکز احمدیت کومقامی احمد یوں کے حالات وکوا گف سے باخبر رکھا اور جن کی رپورٹیں سیدنا حضرت مصلح موعود یاسلسلہ احمدیہ کے مرکزی اداروں کوموصول ہوئیں۔

الحضرت قاضي محمر يوسف صاحب ہوتی مردان ،امير جماعت احمد يدسرحد

٢ ـ شهاب الدين صاحب امير جماعت احديه مردان

٣-غلام سرورخال صاحب بالاكوث ہزارہ

، مولوى عبدالكريم صاحب پشاور

۵\_سیدعبدالرحیم شاه صاحب پھ گلتخصیل مانسهره

٢ - محراحمه خان صاحب ولدخان مير صاحب افغان ل ضلع كو ہا ث

۷ ـ پیرمحمدز مان شاه صاحب مانسهره

۸\_ریٹائرڈ صوبیدارسلیم اللہ صاحب (سلیم برادرز) نوشہرہ

9 عبداللطف صاحب پريذيڈنٹ جماعت احمد بہداته (ہزارہ)

١٠ مُحرعلى صاحب درّاني وكيل پريذيذنث جماعت احمديه چارسده

## صوبہ میں ۱۹۵۳ء اور ۱۹۷۴ء کے بعد سالات کا جت ماعی سائزہ

حیسا کہ پہلے بیان کیا جا چُکا ہے سر ۱۹۵۱ء میں پنجاب میں جو جماعت احمد یہ کے خلاف فسادات ہوئے وہ وہ اس کے وزیر اعلیٰ میاں ممتاز دولتا نہ صاحب کی خود خرضی اور قیام پاکستان کی مخالف جماعتوں کی ہمنوائی کے نتیجہ میں تھے۔ کیونکہ قائد اعظم نے نئی مملکت کے لئے جوز "یں اصول بیان کئے تھے اس سے انحراف بلکہ تھلم کھلا بغاوت کا لازمی نتیجہ یہی ہوسکتا تھا۔ لیکن اس کے برعکس وزیر اعلیٰ صوبہ سرحد خان عبدالقیوم خان نے اپنی فرض شناسی اور بانی پاکستان کے اصولوں کا خیال رکھتے ہوئے صوبہ میں مثالی امن وامان قائم رکھا۔ انہوں نے صوبہ بھر میں دورہ کر کے لوگوں کو کھل کر بتایا کہ ذہبی جماعتوں کی طرف سے تحریک ختم نبوت ایک سیاسی چال اور حربہ ہے اور اس کا فدہ بسے کوئی تعلق نہیں۔ اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ سر ۱۹۵۱ء میں ختم نبوت کی تحریک عبدالقیوم خان کے سر بر ہے۔

اس کے برعکس مم <u>1901ء</u> میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت اس صوبہ اور مرکز میں تھی۔ اور حکر اس کے برعکس مم <u>1901ء</u> میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت اس صوبہ اور مرکز میں تھی۔ اور حکمران طبقہ نے اپنے ذاتی مفاد اور اپنی حکومت کو طول دینے کے لئے انہی دشمن وطن عناصر کی پشت پناہی کرنا شروع کی تو جماعت کوسب سے زیادہ نقصان اسی صوبہ میں ہوا۔ اس صوبہ میں ہر جگہ لیکن خاص طور پر اضلاع مردان ،صوابی اور ہزارہ میں کئی لوگوں کو جام شہادت نوش کرنا پڑا اور اسے تجرت کرنا پڑی۔

سم 1921ء میں اس صوبہ میں بدامنی اور فسادات کی بڑی وجہ یہی تھی کہ ملّا ازم اور مفاد پرست مٰہ ہمی عناصر کاجن جسے مکرم خان عبدالقیوم خان نے اپنی حکمتِ عملی اور قائد اعظم کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے بول سے باہر نہ نکلنے دیا اسے جناب ذولفقار علی بھٹوصا حب نے نہ صرف اسے

کھلی چھٹی دے دی بلکہ اس کی ہرطرح حوصلہ افزائی کی۔

اگر بنظر غائر دیکھا جائے کہ اس مفاد پرتی کا نتیجہ صرف احمد یوں کے نقصان تک محدود نہ رہا بلکہ خودا نہی حکام کے لئے مصیبت کا باعث بن گیا اور جناب بھٹوصا حب کی اپنی در دناک ہلاکت اور ملک میں مارشل لاء کی حکومت کا اصل باعث یہی عناصر ہیں۔ اس کے نتیجہ میں ملک میں جودہشت گردی کا کلچرتر تی پذیر ہوااس کی وجہ سے تمام ملک ایک عذاب میں گرفتار ہے۔ خدا تعالی ہمارے حکام کو اس اصلی خطرہ کے إدراک کی توفیق عطافر مائے اوران کو حضرت قائد اعظم کے اصولوں پر چلنے کی شمجھاور ہمت دے تاکہ ملک میں امن و آشتی کا دور دورہ ہو۔



# سال ۱۹۷۴ء سے جماعت کے خلاف فیادات کی مختصر تاریخ

حضرت خلیفۃ التی الثالث کے عہد خلافت میں پاکستان کے ایک سابق وزیراعظم مسٹر ذوالفقارعلی بھٹونے احمد بیوں کو کے ستمبر سم کے ایک سابق وزیراعظم مسٹر اسٹیشن پر'' حکومتی انجیپنٹر ڈ'' حادثہ کی آٹر لے کراحمد بول کے خلاف پاکستان بھر میں فسادات کروائے۔ان میں سے صوبہ خیبر پختونخواہ میں ہونے والے واقعات کی تفصیل آئندہ صفحات میں مختصراً درج ہے۔ (اس دوران جواحمدی شہید ہوئے ان کا ذکرالگ درج ہے۔) مختصراً درج ہے۔ کا مرابر میل او کے ایک قتل کے جرم میں بھانسی کی سزا پاگئے۔مگر مظالم کا بید میں استان کے میں بھانسی کی سزا پاگئے۔مگر مظالم کا بید میں بھانسی تیں میں بھانسی کی سزا پاگئے۔مگر مظالم کا بید میں بھانسی میں بھانسی میں بھانسی میں بھانسی میں بھانسی میں بھانسی بھانسی بیرونی سے میں بھانسی بیرونی سے میں بھانسی بھ

سلسلہ اس وقت کے صدر پاکستان جزل ضیاء الحق کے وقت بھی مزید تیزی سے بڑھا۔ جنہوں نے اللہ اس وقت کے صدر پاکستان جزل ضیاء الحق کے وقت بھی مزید تیزی سے بڑھا۔ جنہوں نے ۲۸ اپریل ۱۹۸۴ کو ایک حکم نامہ جاری کیا۔ جس پڑمل کرنے کی صورت میں احمدی کسی طرح بھی اپنے عقائد کا اظہار نہیں کر سکتے۔ جماعت کے خلیفہ کا کام تواحمہ بیت کی ترقی، پھیلاؤ اور تربیت ہے۔ اس حکم نامہ سے یہ کام کرنا ناممکن تھا۔ لہذا حضرت خلیفتہ اس کا ارابع نے اپنے اور تربیت ہے۔ اس حکم نامہ سے یہ کام کرنا ناممکن تھا۔ لہذا حضرت خلیفتہ اس کارابع نے اپنے

وطن سے ہجرت اختیار کی۔ چنانچہ آپ ۲۰ سرا پریل ۱۹۸۴ کو اللہ تعالیٰ کی خاص تائید ونصرت کے ساتھ لندن پہنچ گئے اور آپ کے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہونے کے بعد حضرت خلیفة اسے الخامس ایدہ اللہ بنصرہ العزیز ہجی لندن میں رہ کر جماعت کی رہنمائی فرمارہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت وتندر سی کے ساتھ کام کرنے والی کمبی زندگی دے۔ آمین۔

پاکستان کے صدر جزل ضیاء الحق بہاولپور کے قریب ۱۷ ست ۱۹۸۸ و کوفضائی حادثہ میں ہلاک ہوئے تا ہم احمد یوں پرمظالم کا سلسلہ جاری ہے۔ مگر میم حض اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ ہر طرح کے ظلم وستم کے باوجود جماعت اپنے خلفاء وقت کی رہنمائی میں سلامتی کے ساتھ ترقیات حاصل کرتی جاری ہے۔ الحمد للہ علیٰ ذالک۔

• ۳۷ مری ۱۹۷۴ و ۱ میل ۱۰ ایک احمدی (رفیق احمد صاحب) کا گھیراؤ کر کے انہیں شدید طور پر زخمی کردیا گیا۔

ڈیرہ اساعیل خان: ایک احمدی (صوفی غلام محمد صاحب) کے مکان پر مملہ کر کے تمام سامان توڑ پھوڑ دیا۔ کھڑکیاں اور دروازے توڑ ڈالے۔ پولیس نے صوفی صاحب اوران کے سطے کوگرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا۔

اساری سم 194 و پیشاور: مسجداحدیه سول کوراٹرز پرحمله کیا گیا۔ لائبریری کادروازه تو ٹوکودروازے اور فرنیچرکوآگ لگادی، الماری تو ٹودی گئیں اور کتب جلادی گئیں ۔ لائبریری کے ساتھ ایک احمدی کے راشن ڈیوکادروازہ تو ٹرکرساراسامان باہر نکال کرجلادیا گیا۔ مسجداحدیه کا ایک حصہ بھی جلادیا گیا۔ شام کے وقت ایک حملہ میں احمدیوں کوئل اوران کے سامان کی لوٹ کوکار تو اب قراردے کر بھڑکایا گیا۔

کم جون سم 1943 - پیثاور: ایک جلوس نکلا جس نے احمد یوں کی املاک کولوٹے اور جلانے کا بازار گرم کردیا ۔ آٹھ احمد یوں کے گھروں کا تمام قابل ذکر اثاثہ لوٹے کے بعد باقی سامان کوجلادیا گیا۔ خیبر میڈیکل کالج یثاورویونیورٹی، ایکریکلیج کالج اور انجینئر نگ کالج کے سات احمدی

طلباء کاساراسامان اور کتب جلادی گئیں۔

7رجون ۷<u>م اواج</u>د حویلیاں:۔احدیوں کے خلاف ایک اشتعال انگیز جلوس فکالا گیا۔ایک احدی غلام حسین کے مکان پر بارودی گولے چھینکے گئے۔

مردان: ایک احمدی پررات کی تاریکی میں سول ہی بتال کے گیٹ کے قریب مخالفین نے حملہ کیا اور رائفلوں کے بٹ مار مار کرائے شدید خمی کردیا۔

سرجون سرجون سرجون سرجون سرجون سرجون سرجون خان: مشتعل جوم نے صوفی غلام محمر صاحب امیر جماعت کے مکان پر جمله کیا۔ مکان کوبری طرح توڑا پھوڑا۔ فرنیچر کوتباہ وبرباد کیا اور جب صوفی صاحب نے بچاؤ کے لئے جوم کوئنتشر کرنے کی غرض سے ہوائی فائر کئے تو پولیس نے انہیں اوران کے بیٹے کو گرفتار کرلیا۔

پیٹاور: مشتعل ہجوم نے بشیر احمد صاحب کے مکان کی قیمتی اشیاء کولوٹ کر باقی سامان کوآگ لگادی۔ ایک احمد می فارسٹ مینجر کے مکان کولوٹنے کے بعد جلادیا۔ ڈاکٹررشید احمد کی دوکان لوٹ لی اور باقی سامان نذرِ آتش کردیا۔

ہری پور:۔حالات شدیدناسازگارہونے کے باعث بچوں اورمستورات کو محفوظ مقامات یونتقل کرنایڑا۔

کریم آباد (ہنزہ):۔ ہجوم نے تملہ کر کے احمد بدلائبریری کوشدیدنقصان پہنچایا اورقر آن کریم کے متعدد نسخہ جات کو پھاڑا۔ پاؤل تلے روندا اور ضائع کردیا اور پتھر او کرکے مسجد احمد یہ کے شیشے توڑ دیئے۔

۳۸رجون ۲۷<u>او ج</u>مردان: بہوم نے متجداحمہ یہ پر عملہ کر کے دارالمطالعہ کو آگ لگادی۔ موضع ہتھیال (مردان): ماسٹر عبدالرحمن صاحب احمدی کی دکان پر پتھراؤ کیا گیا اور سامان کو توڑا کیو۔

**چارسدہ:۔** مشتعل ہجوم نے ایک احمدی ٹیچرنورالحق کے مکان پرحملہ کر کے ساراسامان لوٹ

لیا۔ ماسٹرصاحب کوزخمی کیااور مکان کوجلا کررا کھ کرڈھیر بنادیا۔

پہی:۔مسجد احدید اور لائبریری پر حملہ کر کے قرآن مجید کے نسخے ، نہ ہی کتب اور دیگر لٹریچر نذرآتش کردیا گیا۔

ترتاب: بجوم نے فردوں خان، بشیر احمد اور محمد سعید صاحبان کے مکانوں پر حملہ کر کے تمام سامان لوٹ کر مسمار کردیا گیا۔ سامان لوٹ کر مسمار کردیا گیا۔

شب قدر: ۔ ایک بڑے جلوس نے ڈاکٹر داؤ داحد کے مکان اور دوکان پر حملہ کر کے قیمتی سامان لوٹ لیا۔ بقیہ کوآگ دی۔ عمارت کوشد ید نقصان پہنچایا۔

سوات: ۔ اورنگ زیب کالج کے طلباء نے سوات ہوٹل کونقصان پہنچایا۔ بعدازاں دفتر روزگار کے احمدی مینیجر پرحملہ کرنے اس کے دفتر گئے کیکن انہیں نہ یا سکے۔

۵رجون سر <u>۱۹۷۶ مردان: آ</u>گھافرادنے ایک احمدی کو چاقوؤں سے حملہ کر کے شدیدزخی کردیا۔

پٹاور:۔ایک مشتعل ہجوم نے چیف انجینئر شوگر ملز جنیداحمد صاحب کے مکان پرحملہ کرکے متام فیمتی سامان لوٹ لیا۔ باقی کوآگ لگادی۔اس ہجوم کے ہمراہ \* ۱۲ کے قریب پولیس والے سے۔اے۔سی اورڈی ایس پی بھی ساتھ تھے۔انہوں نے جنید صاحب کے دو بھائیوں کوگر قمار کرلیا۔ نیز جلوس نے ایک احمدی ہدایت اللہ صاحب کے مکان کولوٹ کر ہجوم نے باقی سامان کوآگ لگادی۔

ترنگ زئی: حاوس نے ایک احمدی کے مکان کولوٹا اور جوسامان لوٹا نہ جاسکا اسے آگ لگا کرخا کسترکردیا۔

تربیلہ: ۔ایک احمدی خاتون کے گھر کوآ گ نگا دی گئی مگرآ گ پرجلد قابو پالیا گیا۔

پہی:۔ایک مشتعل ہجوم نے احمد یوں کی دوکانوں اور مکانوں پر پھراؤ کیا اور سامان نذرِآتش کردیا۔ڈاکٹرعزیزالدین صاحب کی دوکان سے ادویات اور دیگراشیاء لوٹ لیس اور تباہ

۲رجون سر 194 و کوہائے:۔شریبندوں نے ڈاکٹر آفتاب احمد صاحب کی دوکان کے دروازے توڑدیئے۔

یثاور: ۔جلوس نے انوار احمد صاحب فاروقی کے گھریر حملہ کیا۔

**کرجون سی 19 ہے۔ مردان:۔**ایک بہت بڑے جلوس نے ایک احمدی کے مکان پر عملہ کر کے اسے شدیدنقصان پہنیایا۔

کوہاٹ:۔غیراحمدی حضرات نے پولیس کی موجودگی میں مسجداحمد بیمیں (جو پولیس کی تحویل میں ضخرات نے پولیس کی تحویل میں تھی ) نمازِ جمعدادا کی اوراحمد یوں کے خلاف نہایت غلیظ اوراشتعال انگیزنعرے بازی کی۔

ہری پور ہزارہ:۔ایک احمدی ٹیچر کے مکان کا تالاتوڑ کرفیتی سامان لوٹ لیا گیا۔ باقی کوتوڑ کچوڑ کرک باہر چھینک دیا۔ایک اوراحمدی کا تالا توڑ کراُس کاسارا سامان باہر نکال کرجلادیا۔جلوس نے ایک احمدی ڈویژنل انجینئر (ٹی اینڈٹی) کا تالاتوڑ کرساراسامان نذرآتش کردیا۔اس سامان میں قرآن مجیداوردیگر مذہبی کتب بھی شامل تھیں۔ پولیس نے احمد یوں کوکسی قسم کا تحفظ دینے سے انکار کردیا۔ بلکہ مجبور کیا کہ وہ یہاں سے کسی اور جگر منتقل ہوجا کیں۔

۸رجون سرکوا ور: ایک احمدی نوجوان کوجوسرحد ٹیچرزالیسوی ایش کے صدر بھی سے شرپیندوں نے گولی مارکر شہید کردیا۔

مانسہرہ:۔شہرمیں ایک جلوس نے احمد یوں کی پانچ دوکا نیں لوٹ لیں۔جوسامان اُٹھا کرنہ لے جایا جاسکااسے جلا کررا کھ بنادیا۔

9رجون م 1943ء بنوں: پولیس نے احمد یوں کو مسجد احمد یہ میں نماز پڑھنے سے روک کر مسجد کو تالالگادیا۔

ٹو پی وخوشحال آباد: ہے دس بجے کے قریب ٹو پی میں مارڈ ھار ، تل وغارت اور آتش زنی

کاسلسلہ شروع ہوا جوٹو پی کے بعد خوشحال آباد شکر ہے میں بھی رات کے گیارہ بجے تک جاری رہا۔ دونوں جگہوں پراے مکان، دوکا نیں اور ایک ججرہ جلا کر برباد کردیا گیا۔ شرپند کنوؤں کے بحل کے بہپ تک اُ گھاڑ کرلے گئے۔ مرجوم صاحبزادہ عبداللطیف کے مقبرے اور دیگر بزرگوں کی قبروں کومسمار و تباہ کردیا۔ سرصاحبزادہ عبدالقیوم کے دادا کتب عالم صاحب کامقبرہ جوسنگ مرمر کا بناہوا تھاریزہ ریزہ کردیا۔ جودوکا نیں نیپ، جمیعت العلماء اسلام اور جماعت اسلامی کے مالکان کی تھیں ان کاصرف سامان لوٹا گیا باقی سامان سمیت جلادی گئیں۔ آٹھ احمدی اور ان کے عزیز شہید ہوئے۔ ٹو پی میں صوبیدار غلام سرور خان صاحب کوشہید کرنے کے بعد ان کی لغش کو پیشر مار مار کچلا اور بگاڑا گیا۔ پھران کے جیتے اسرار محمد خان کوگو کی مار کرشہید کیا گیا۔ پھر خجروں سے ان کا پیٹ چاک کر کے ان کا جسم گولیوں کی باڑھ سے چھانی کردیا گیا۔ بالآخردوگروہوں نے شہید کی دونوں ٹائلیں مخالف سمتوں میں تھینچ کوخش کو درمیان سے چردیا۔

• ارجون سم كواج مردان: مشتعل جوم نے مخلف بازاروں ميں احمد يوں كى سات دوكانيں لوك ليں \_ تمام فيتى سامان لے گئے ۔ جوباقی بياا سے نذرِ آتش كرديا ـ

اارجون المحاج ایب آباد: بزارول کی تعداد میں شریبند احدیوں کے مکانوں، دوکانوں، احمد یہ مسجد، مشن ہاؤس، لائبریری اوراحدی افراد پر حملہ آورہوئے۔ایک احمدی نوجوان فخرالدین صاحب بھٹی کو شہید کردیا۔ شہید ہوجانے کے بعد بھی بجوم اُن کی نعش پر گولیاں برساتا رہا نعش کے ناک، کان کاٹ کر مثلہ بنایا گیا۔ اُسے خبروں سے بگاڑا گیا۔ پھراُن کے مکان کا تمام سامان نکال کر اسے آگ لگا دی اور بھٹی صاحب شہید کی نعش کو اُس جلتے الاؤ میں بھینک دیا۔ شریبند جلتی ہوئی آگ میں بھی نعش پر سنگ باری کرتے رہے۔ احمد بیمشن ہاؤس اور لائبریری کی عمارتوں کو سخت نقصان پہنچایا۔ تمام سامان توڑ پھوڑ کر تمام کتب سمیت جلادیا گیا۔ احمد یوں کے چیمکان اورایک دوکان کمل طور پراؤٹ لی۔

بالاكوث: دواحدى باب بييول كوگولى كانشانه بناكرشهبيدكرد كيا ـ أن كي نعشول كي بحرمتى كي

گئی۔اُن کے گھر بارجلادیئے گئے۔ایک نعش کو پٹرول چھٹرک کرجلادیا گیا۔ایک احمدی کی تین دکا نیں جلادی گئیں۔تیل اور چاول کی مشینیں بھی نذر آتش کردی گئیں۔

**ڈاڈر:۔**تین احمدیوں پرعقا کدسے منحرف ہونے کے لئے شدید دباؤڈ الا گیا۔

مانسبرہ:۔ چاراحدیوں پرعقائد سے منحرف کرنے کے لئے تشدد کیا گیا۔

حویلیاں:۔چوہدری مبشراحمصاحب کے گھر کا تمام سامان لوٹ لیا۔وہ ایمونیش ڈپومیں منتقل ہوگئے تو کمانڈرنے انہیں مجبوراً ربوہ میں پناہ لینا ہوگئے تو کمانڈرنے انہیں مجبوراً ربوہ میں پناہ لینا پڑی۔

داتہ:۔احدیوں کوان کے عقائد سے منحرف کرنے کے لئے شدید تشد د کیا گیا۔

مانسبرہ:۔ایک احمدی کی دوکان کوتمام سامان لوٹے کے بعد آگ لگادی۔ایک اوراحمدی کامکان لوٹ لیا گیا۔

بھیر کنڈ (مانسبرہ):۔ شریبندوں نے ایک احمدی پیرمحمد شاہ کے مکان کوجلا کررا کھ کا ڈھیر بنادیا۔
پھیگلہ:۔ احمد یوں پراپنے عقا کدسے تا ئب ہوجانے کے لئے مار پیٹ کا بازارگرم رہا۔
سارجون سم کے اور۔ ایک احمدی پرعقا کدسے پھرانے کے لئے تشدد کیا گیا۔
مارجون سم کے اور۔ ایک احمدی پرعقا کدشے پھرانے کے لئے تشدد کیا گیا۔
مارجون سم کے اور۔ پشاور:۔ بلائڈ انسٹیٹیوٹ میں گزشتہ بارہ سال سے ملازم رئیس انسٹر کٹر حافظ محمدی کو بلاوجہ فارغ کردیا گیا۔

 چھگلہ:۔ایک احمدی کی تدفین میں حصہ لینے کی وجہ سے قریبی گاؤں کے دوغیراحمدی دوستوں کابھی بائیکاٹ کیا گیا۔

مرجون سر 1913 - پشاور: احمد یول گوتل وغارت کی دهمکیوں سے بھر پور گمنام خطوط معے دردگرد کے قبائلی علاقوں میں بھی اشتعال پیدا ہوگیا۔

کارجولائی سم کوائے۔ مردان:۔ ڈپٹی کمشنر نے ایک احمدی کوبیں دن کے لئے ضلع بدر کردیا۔ایک احمدی محمد شعیب نامی ایس ڈی او کے مکان پر جاکراس سے زبر دستی ایک تحریراس کے عقائد کے خلاف کھوائی گئی۔

بازيد خيل: ـ ايك احدى كوبرى طرح مارا بينا گيا ـ

۱۹۸رجولائی ۱۹<mark>۷۶ بیاز برخیل: آ</mark>ج ایک احمدی نوکرسے بازار میں تمام سودا چھین الیا گیا۔ اوراسے مارادھمکایا گیا۔ ایک جلوس نکالا گیا جس کی قیادت کرنے والا تخص ایک بڑاساچا قو الہرار ہاتھا۔ احمدی گھروں کی ناکہ بندی مسلح کردی گئی اور سوشل بائیکاٹ اورزیادہ سخت کردیا گیا۔

19رجولائی می کوائے۔بازید خیل: ایک مشتعل جلوس ڈاکٹر منظوراحد صاحب کی دوکان میں گیا اوران پراپنے عقائد سے انحراف کے لئے دباؤڈالا گیا۔احمد یوں کے ہاتھ سودا فروخت کرنے والے ایک غیراحمدی دوکاندارکو مارا گیا۔

المرجولائي مم <u>194ع - بازیدنیل: ایک احمدی اوران کے لڑکے کوسرِ راہ پکڑکران کی تلاثی لی</u> اور ڈرایا دھے کا یا گیا اور جواب طلب کیا گیا کہ تم نے (ہمارے) تائب ہوجانے کے ''الٹی میٹم'' کا بھی تک جواب کیوں نہیں دیا۔

۲۸رجولائی ۲۸رجولائی ۲۸رجولائی ۲۸رولی براینے عقائد سے انحراف کے لئے دباؤ ڈالا گیا۔ایک احمدی کوراہ چلتے پندرہ بیں افراد نے گھیر کرز دوکوب کیا۔

ساراگست ساراگست سارور: ایک سینئراحمدی ٹیچر کوڈرادھمکا کران سے ملازمت کاستعفیٰ لیا گیا۔ ۸ راگست ۱۹۷۴ء - بازیدخیل: تین احمدی ڈاکٹروں کی دوکانوں کولوٹ کرجلادیا گیا۔
۱۹۷۸ گست ۱۹۷۴ء داند (بزارہ): شرپندوں نے مسجد احمدیہ مسمار کردی۔اُس کے دروازے اور کھڑ کیاں جلادیں۔ ملحقہ لائبریری کوشدیدنقصان پہنچایا۔

۸ رسمبر ۷ کوا و قریره اساعیل خان: مین ایک ملامسجد میں گھس آیا اور قابض ہوگیا۔ تھا نہ میں رپورٹ دے کراسے نکالا گیا۔ ڈی سی (DC) اورایس ایس پی (SSP) نے کہا کہ مسجد احمد یہ پرمسجد کی بجائے عبادت گاہ کا بورڈ لگائیں۔

کم نومبر سم کوائے۔ پیٹاور:۔اسلامی جمعیت طلباء کابائیسواں سالانہ اجتماع منعقد ہواجس میں جماعت اسلامی کے پانچ مولویوں نے احمد یوں کے خلاف اشتعال پھیلانے کے علاوہ نوجوانوں کوا کسایا کہ وہ بڑھ کر حکومت پر قبضہ کرلیں۔

مردان: تحریک استقلال کے کونش میں حکومت پر تنقید و تنقیص کے پہلوبہ پہلو جماعت احمد بیے خلاف بڑی دریدہ وہنی سے کام لیا گیا اورعوام کو احمد یوں پرظلم و تشدد پرا کسایا گیا۔



# ۱۹۸۴ء سے جماعت کی مخالفت کاایک نیادور

( دوران خلافت رابعه ) تاریخ وارجائزه

۱۹۸۷ پریل ۱۹۸۸ پرکواس وقت کے صدر پاکستان جزل ضیاء الحق نے ایک حکم نامہ جاری کیا جس پڑمل کرنے کی صورت میں احمدی کسی طرح بھی اپنے عقائد کا اظہار نہیں کر سکتے ۔خلیفہ وقت کا کام تواحمدیت کی ترقی، پھیلاؤ اور تربیت ہے۔ اس حکم نامہ سے یہ کام کرنا ناممکن تھا۔ لہذا حضرت خلیفۃ اسے الرابع نے اپنے وطن سے ہجرت اختیار کی ۔ آپ • سرا پریل ۱۹۸۸ پر کو اللہ تعالیٰ کی خاص تائید و نصرت کے ساتھ لندن پہنچ گئے۔

۱۲ رجون ۱۹۸۶ء: ۔ اینٹی احمد یہ آرڈیننس کے خلاف دواحمد یوں کی درخواشیں لا ہور ہائی کورٹ نے نمٹادیں کہان کی ساعت کا اختیار ہائی کورٹ کے دائر ہاختیار میں نہیں ۔

۱۵رجولائی ۱<u>۹۸۸ء:</u>۔اینٹی احمدیہ آرڈیننس کے خلاف وفاقی شرعی عدالت میں بعض احمدیوں کی پیش کردہ درخواست کی ساعت شروع ہوئی۔ ۱۲ راگست کواسے رد کردیا گیا۔

۲۴ رجنوری ۱۹۸۵ بے: ۔ دانتہ (ہزارہ) کے ایک احمدی کواعتکاف کرنے کے جرم میں ایک سال قیداور • • ۵ رویے جرمانہ کی سزادی گئی۔

۱۹؍ مارچ ۱۹۸۵ء:۔ مانسہرہ کے ایک احمدی کوالسلام علیم کہنے کے جرم میں ۲ ماہ قیداور ایک ہزاررویے جرمانہ کی سزادی گئی۔

۹۸ جون ۱۹۸۹ء: عیدالفطر کے دن ایک احمد ی خاتون رخسانه صاحبہ کوشہید کردیا گیا۔ ۲۷ جولائی ۱۹۸۶ء: مردان میں ۲ احمدیوں کوگرفتار کرلیا گیا۔

کاراگست ۱۹۸۱ء: عیدالاضی کے دن نمازعید کے بعد مردان میں ۱۹۰۰جدیوں کوگر فتار کرلیا گیا۔ بیت الذکر کومسمار کر دیا گیااور تمام قیمتی اشیاءلوٹ کی گئیں۔ ۱۸راگست کو ۱۴فراد کے علاوہ باقی احمد یوں کورہا کر دیا گیا۔ ۲۵ منی ۱۹۸۸ یو: ۔ ڈگری کالج ہری پور کے ایک احمدی طالب علم کو گرفتار کرلیا گیا۔

۲۹/اکتوبر ۱۹۸۸ع: مردان کےایک احدی کوگرفتار کرلیا گیا۔

۱۲ رمارچ ۱۹۸۹ نزد. پھ گله (مانسره) کے ایک احمدی طالب علم کوایک سال قیداورایک ہزار رویے جرمانه کی سزاسنائی گئی۔

۲۳ رجون ۱۹۸۹ع: ـ مردان میں ۱۴ حدیول کو گرفتار کرلیا گیا۔ان میں امیر جماعت اور مرنی سلسله شامل تھے۔

سارجنوری و 199 ہے:۔ ایب آباد کے ۱۹ حدیوں کو گرفتار کرلیا گیا۔

کارجولائی ۱۹۹۳ء:۔ڈیرہ اساعیل خان کے ایک احمدی کوآیات قرآنی کے بینرر کھنے کے الزام میں گرفتار کرلیا گیا۔

۲۷ رجولائی ۱۹۹۳ع: - پھ گلہ ایبٹ آباد کے ایک احمدی پرکتاب دینے کے الزام میں مقدمہ درج کرلیا گیا۔

۲۷ جنوری ۱۹۹۸؛ - تنولی مانسهره میں ایک احمدی کے گھر پرحملہ کیا گیا۔

۹ را پریل ۱۹۹۹ع: پیثاور کے قریب شبقد رمیں چوہدری ریاض احمد صاحب کوشہید کردیا گیا۔ ڈاکٹررشیداحمد صاحب شخت زخمی ہوئے۔

۴ راگست ۱۹۹۵ء: فیصل آباد کے ایک احمدی پرایبٹ آباد میں مقدمہ درج کرکے گرفتار کرلیا گیا۔

ا ۱۳ راگست <u>1999ء</u>: ۔ دانتہ (مانسہرہ) کے دواحمد یوں کونمازا داکرنے کے جرم میں ایک ایک سال قیداور پانچ پانچ سورو پیہ جرمانہ کی سزامنائی گئی۔ان کے خلاف ۹ رمارچ <mark>1991ء</mark> کومقدمہ درج کیا گیاتھا۔

۱۱رجنوری ۱۹۹۱ئند ایب آباد میں احدیوں کوزدوکوب کیا گیا۔ ۱۵رجنوری سے بیت الفضل کوسیل کردیا گیا۔ ۱۷رجنوری کوایک احمدی کوگرفتار کرلیا گیا۔

# احمدی طلباء کے لئے میرٹ پر داخلہ کے تعلق تاریخی فیصلہ صوبہ کی کورٹ کاعدل وانصاف پر مبنی جرأت مندانہ اقدام

ترم بشراطیف احمصاحب المحمد ال

''سم 1913 کو جماعت احمد یہ کی عمودی ترقی کی تاریخ میں ایک نہایت منفرد اور بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اِس سال جماعت احمد یہ کی ترقی کی رفتار میں ایک غیر معمولی تیزی لانے کے لئے ایک ایسی غیر معمولی مضبوط اور تھوں بنیا در کھ دی گئ جوائ مِٹ ہی نہیں بلکہ اپنی ذات میں بھی رُو بَر قی تھی۔ ایک خاص کر تیار کردہ منصوبے کے تشر میڈیکل کالج کے طلباء جویث اور برائے سیر وتفر تے براور است

بذریعہ خیبر میل جانا چاہتے تھے، کاروٹ تبدیل کروا کر بذریعہ چناب ایکسپریس براستہ رہوہ کرواد یا گیا اورواپسی ربوہ ریلوے سٹیش پہنچنے پر ۲۹ مرمک کوان سے وہاں ہنگامہ کرواد یا گیا جواگر چینوعیت کے لحاظ سے کسی بھی اہمیت کا حامل نہ تھالیکن حکومت نے اُسی تیار کردہ منصوبہ کے تحت متعلقہ ٹرین لائلپور (حال فیصل آباد) پہنچتے ہی پورے ملک میں جماعت احمد سے اور احمد یوں کے خلاف ہنگاموں اور فسادات کا ایک لا متنا ہی سلسلہ شروع کروادیا۔''

ر بوہ ریلوے سٹیشن کے واقعہ کے بارہ میں فوری ہائی کورٹ کے جیج جسٹس کے .ایم .اے صدانی کی سربراہی میں ایک اِنکوائری ٹربیونل مقرر کردیا گیا جس کے سپر دبیام ہوا کہ وہ معلوم کرے کہ ربوہ ریلوے سٹیشن پر کیاوا قعہ ہوا اوروہ کس نے کروایا ؟

حضرت خلیفة المسیح الثالث نے خاکسار کو جماعت کا وکیل مقرر فرمایا اور محترم مرز انصیراحمد صاحب ایڈووکیٹ کو تعلیم الاسلام کالج ربوہ کا اِس ہدایت کے ساتھ کہ ہم دونوں اِنکوائری ٹربیونل کے روبروپیش ہوکر جماعت اور احمدی طلباء کی نمائندگی کریں۔

ٹر بیونل کی کارروائی ۵رجون سم <u>194 ہ</u> کوشروع ہوکر ۸ راگست کواختام پذیر ہوئی۔گوصمدانی ٹر بیونل نے اپنی رپورٹ وزیراعظم کوپیش کردی کیکن تا حال اِسے پبلک نہیں کیا گیا۔

متذکرہ انکوائری کے دوران ہی پاکتان نیشنل آسمبلی کوئیشنل کمیٹی میں تبدیل کر کے اُس کے روبروحضرت خلیفۃ اُسے الثالث کو بیان ریکارڈ کروانے کے لئے مدعوکیا گیا، یہ بیان ریکارڈ نگ کی کارروائی کافی دن جاری رہی جوآغاز تمبر میں اختتام پذیر ہوئی۔ اِس کارروائی کے ختم ہوتے ہی نیشنل کمیٹی کو دوبارہ نیشنل آسمبلی میں تبدیل کر کے اِس کے روبروآئین پاکتان میں ایک نیشنل کمیٹی کو دوبارہ نیشنل آسمبلی میں تبدیل کرکے اِس کے روبروآئین پاکتان میں ایک نمبر ۴۸ آف میں 19 کے دریعہ آئین کی ترمیم کی روسے آئین کے آرٹیکل نمبر ۲۲۰ میں ایک نئی کلاز نمبر ساشامل کردی گئی جوحسب ذیل ہے:

" A person who does not believe in the absolute and unqualified finality of the prophethood of Muhammad (Peace be upon him) the last of the prophets or claims to be a prophet in any sense of the word or of any description whatsoever after Muhammad (Peace be upon him) or recognizes such a claimant as a prophet or a religious reformer, is not Muslim for the purposes of the constitution or law."

اِس آئینی ترمیم کے پاس ہوتے ہی جماعت احمد میہ اور احمد بول کے خلاف ریاستی لیول پرایک نئے اور لامتنا ہی ظلم و تعدی کے دور کا آغاز ہوا۔

حکومت کی طرف سے جماعت پرسب سے پہلا واراُس کی تعلیمی سرگرمیوں پر کیا گیا۔اَغُلباً اِس نظریہ کے تحت کہا گرکسی قوم کی تنزلی مقصود ہوتو اُس پر تعلیم کے درواز سے بند کر دوتو وہ خود ہی جہالت کے اندھیروں میں گم ہوکررہ جائے گی۔

اسی پالیسی کوذہن میں رکھ کر حکومت نے سم <u>190ء</u> ہی میں متذکرہ آئینی ترمیم کے پاس ہوتے ہی پروفیشنل کالجوں اور یو نیورسٹیوں میں احمد یوں کے او بن میرٹ کی بنیاد پر داخلوں پر پابندی لگادی۔ یہ قدام ملک کے تمام صوبوں میں یکساں کیا گیا۔

اسی پالیسی کے تحت احمدی طلباء کے لئے بطور آئینی غیر مسلم اقلیت چندمحدود شتیں مختص کردی گئیں کہ وہ صرف اُنہیں نشستوں کے لئے درخواست برائے داخلہ گزار کر سکیں گے اور وہ اِنہیں چند مخصوص نشستوں کے لئے ہی صرف آپس میں مقابلہ کر سکیں گے اور اوپن میرٹ پر قطع نظر پندمخصوص نشستوں کے لئے ہی صرف آپس میں مقابلہ کر سکیں گے اور اوپن میرٹ پر قطع نظر اِس امر کے کہ اُن کا کتنا ہی بلندوم تناز میرٹ کیوں نہ ہودیگر طلباء کے ساتھ مقابلہ میں شریک تک ہونے کے اہل نہ ہوں گے۔

یہ پالیسی چونکہ آئین پاکستان کے آرٹیکل نمبر ۲۲ کی کلاز نمبر (b) سے صریحاً متصادم تھی

اس لئے اسے حضور کے ارشاد کے تحت اِنہیں آئینی خلاف ورزیوں کی بناء پر ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔

ایک رٹ پٹیشن بعنوان طارق نیم ودیگران بنام کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج ودیگران لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی۔اِس کی ایک خاصی لمبی داستان ہے جس کا یہاں تفصیلی ذکر مقصود نہیں۔صرف اتنامخضر ذکر ہی کافی ہے کہ بہت کھن مراحل سے گزرتے ہوئے خدا تعالی نے محض اینے فضل سے انجام کا رہمیں کامیابی سے ہمکنار کیا اور ہمیں او پن میرٹ پر ہی داخلہ ملا۔

یہ جنوری هے 19ء کی بات ہے کہ حضرت خلیفۃ آسے الثالث کاار شاد موصول ہوا کہ خیبر میڈیکل کالج پشاور میں دواحمہ کی طلباء، اعجاز اسلم اور دیگر ہے کواو پن میرٹ کی بناء پر محض اس وجہ کو بنیاد بنا کر داخلہ دینے سے انکار کردیا گیا ہے کہ بید دونوں احمدی ہیں ۔ لہذا بید دونوں بطور غیر سلم اقلیتی امید وار ہی، صرف اُن دونشتوں کے لئے درخواست گزار نے کے اہل ہیں جواحمہ یوں کے لئے بطور غیر مسلم اقلیت مخض کی گئی ہیں۔ او پن میرٹ کی نشستوں کے لئے وہ درخواست گزار نے کے اہل ہیں جواحمہ یوں کے لئے اہل نہیں ہم اور شیخ مظفر احمد ظفر ایڈوو کیٹ (آپ حضرت منتی ظفر احمد صاحب (اللّہ اُن سے راضی ہو) کے بوتے، حضرت شیخ محمد احمد صاحب مظہر ایڈوو کیٹ وامیر جماعت احمد بید لاکل پور (حال فیصل آباد کے امیر جماعت احمد بید ہیں) دول فیصل آباد کے امیر جماعت احمد بید ہیں) فور کی پشاور جاکر اِن دونوں طلباء کی جانب سے خیبر میڈیکل کالج میں داخلہ دلانے کے لئے پشاور بائر کورٹ میں برے پٹیش دائر کر واور مقصود داخلہ دلانے کی کوشش کرو۔

یدارشاد ملتے ہی خاکسار اورشخ مظفر احمد ظفر صاحب اُسی روزشام کو پیثا ور پہنی گئے۔ جہال ایر پورٹ پرامیر صاحب جماعت احمد یہ پیثاور جمیں لینے کے لئے آئے ہوئے تھے۔ رات اُن کے ہال قیام کیا۔ اگلے روز ہائی کورٹ پہنچ تو وہال میاں حسام الدین صاحب ایڈووکیٹ جو ابھی کچھ ہی روز قبل ہائی کورٹ میں پر کیٹس کا آغاز کرنے کے لئے قتل مکان کر کے مردان سے پیثاور آگئے تھے، ملے۔

اُسی روزہم دونوں نے باعانت میاں حسام الدین صاحب مذکورایک رِٹ پٹیشن ہائی کورٹ میں دائر کی جوا گلے روزہم خین جسٹس غلام صفدر شاہ صاحب اور جسٹس قیصر خان صاحب کے روبر و برائے ابتدائی بحث مقرر ہوئی۔خاکسار کی بحث کے بعد بخ نے ابتدائی بحث کو منظور کرتے ہوئے فریق ثانی یعنی پیثاور یو نیورسٹی ودیگران کو ۲۲ را پریل هے 19 بے لئے نوٹس حاری کردئے۔

چنانچہ اگلی تاریخ مقررہ پرہم دونوں عدالت میں حاضر ہوئے۔ بحث کا آغاز کرتے ہوئے خاکسار نے عدالت کو شروع سے آخرتک کے تمام حالات و واقعات بشمولہ نئی غیرآئینی اورغیر قانونی داخلہ پالیسی سے آگاہ کیا اور یہ بات بھی عدالت کو کماحقہ 'باور کرائی کہ متنازعہ احکام ریسپانڈنٹس یونیورسٹی آف پشاور ایکٹ ہم کا 18 ہے اس الآف ہم کا 18 ہے اس نمبر ۲ سے ہی متصادم نہیں بلکہ بیآ ئین پاکستان کے آرٹیکل نمبر ۲۲ کی کلاز سے بھی متصادم ہیں۔ اندریں حالات ریسپانڈنٹس کے متعلقہ احکام کو کا لعدم قرار دے کر پیشنر زکو خیبر میڈیکل کالج میں داخلہ دلا یا جائے۔

وکیل فریق مخالف کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ جس اکلوتی بناء پر پٹیشر زکوداخلہ دینے سے انکار کیا گیا ہے وہ محض اُن کا احمد کی ہونا ہے۔ لہذا وہ صرف اُن دونشستوں پر ہی جو احمد یوں کے لئے بطور غیر مسلم اقلیت مختص کی گئی ہیں داخلہ لے سکتے ہیں اور او پن میرٹ کی نشستوں کے لئے وہ درخواست دینے تک کے اہل ہی نہیں اور نہ ہی اُنہیں او پن میرٹ کی نشستوں کے لئے زیرخور لا یا جا سکتا ہے۔

اس مرحلہ پر چیف جسٹس غلام صفدر شاہ صاحب نے وکیل موصوف کو مخاطب کرتے ہوئے واشگاف الفاظ میں یہ کہہ کر لا جواب کردیا کہ اگر آپ ایسے قابل اور مستحق طلباء کو اُن کی قابلیت اور میرٹ کی بنیاد پر داخلہ نہیں دینا چاہتے تو اُس کا صرف ایک ہی طریق ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ خدا ہے کہیں کہ اِن سے اِن کی قابلیت چھین لے۔ (چیف جسٹس کے اِن ریمارکس کا تذکرہ

حضورنے اپنے خطاب میں بھی کیا)۔

انجام کاراُسی روز عدالت نے ہماری رِٹ پٹیشن کومنظور کرتے ہوئے یو نیورٹی کوحکم دیا کہ پٹیشنر زکوخیبرمیڈیکل کالج میں متدعوبہ داخلہ دیا جاوے۔ یوں خدا تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے ہمیں اس داخلے کے کیس میں بھی کامیا بی سے ہمکنار کیا۔الحمد لله علیٰ ذالک۔

رٹ پٹیشن کے منظور ہوجانے اور ہائی کورٹ کے واضح تھم کے باوجود کہ پٹیشنر ز کوخیبر میڈیکل کالج میں داخلہ دے دیاجائے، یو نیورٹی نے اُنہیں پھر بھی اس عذر پر داخلہ نہ دیا کہ کلاسیں شروع ہوئے تو کافی مہینے بیت چکے ہیں۔وہ اندریں حالات نہ کیکچروں کی مقررہ تعداد پوری کریا ئیں گے اور نہ ہی اب تک کی پڑھائی میں کمی کو لہذا داخلہ دینا بے سود ہوگا۔

ان نئے پیداشدہ حالات کے پیش نظر ہمارے سامنے دوہی راستے تھے۔ایک بیہ کہ ہم پونیورٹی کے متعلقہ افسران کے خلاف ہتک عدالت کی درخواست گزاریں اور دوسرایہ کہ ہم ہتک عدالت کی بجائے صرف اِس مضمون کی درخواست گزاریں کہ عدالت خودا پنے تھم کی من وعن تعمیل کرواتے ہوئے یو نیورٹی کو تھم دے کہ وہ پلیشنر زکوبہر صورت فوراً داخلہ دے۔اگر مؤخر الذکر درخواست کی صورت میں عدالت خود متعلقہ افسران یو نیورٹی کی گرفت کرنا چاہے تو بیائس کی اپنی صوابد ید ہے۔خاکسار کی دائے سے سب نے اتفاق کیا۔ چنا نچہ مؤخر الذکر درخواست ہی گزاری گئی کہ عدالت اپنے فیصلے کی تعمیل اِس کی روح کے مطابق کروائے۔

بحث کے دوران یو نیورٹی کے وکیل نے وہی مؤقف اختیار کیالیکن عدالت نے خاکسار کے مؤقف سے اتفاق کرتے ہوئے حکم صادر کیا کہ بہر صورت پٹیشنر زکوفوری داخلہ دیا جائے۔ اِس حکم کے صادر ہوتے ہی داخلہ دے دیا گیا اور آج دونوں بفضلہ تعالی ڈاکٹر ہیں۔ڈاکٹر اعجاز اسلم نیوروسر جن ہیں اورڈاکٹر امتداللہ امریکہ میں مایہ نازعہدے پرفائز ہیں۔



## بعضامراءصوبهواضلاع كاذ كرخير

جماعت احدیدی بنیادسید ناحضرت مینج موعودعلیه السلام نے خدا تعالی کے حکم سے رکھی اور خدائی وعدوں کے مطابق یہ جماعت آ ہتہ آ ہتہ پروان چڑھنا شروع ہوئی۔ حضرت خلیفۃ آسی خدائی وعدوں کے مطابق یہ جماعت آ ہتہ پروان چڑھنا شروع ہوئی۔ حضرت خلیفۃ آسی الاول کے دور میں بیہ سلسلہ تق پنج پرر ہا۔ لیکن جماعت کی افرادی قوت کے بڑھنے کے ساتھ جس نظام اور لائح عمل کی ضرورت تھی اسے سیدنا حضرت مصلح موعود نے فراہم کیا تا کہ جماعت منظم صورت میں اپنے مالی تبلیغی ، تربیتی اورد یگر امور کو باہمی مشورہ سے طے کر سکے نیز جماعتیں اپنے ضلع اور صوبہ کی سطح پر مشترک پروگرام بنا کر باہمی تعاون اور اشتر اک کا مظاہرہ کر سکیں۔ صوبہ خیبر پختونخواہ میں جماعت جیسا کہ پہلے ذکر کیا جاچکا ہے خلافت ثانیہ کے انتخاب کے مجاہدانہ کا وقل سے جماعت از سر نوتر تی کی شاہراہ پرگامزن ہوئی۔ جوں جوں جماعت ترتی کرتی مجاہدانہ کا وقل سے جماعت از سر نوتر تی کی شاہراہ پرگامزن ہوئی۔ جوں جوں جماعت ترتی کرتی گئی صوبہ کے مختلف مقامات میں یہ نظام قائم ہوتا چلا گیا۔ پشاور چونکہ صدر مقام تھا۔ سب سے گئی صوبہ کے مختلف مقامات میں یہ نظام قائم ہوتا چلا گیا۔ پشاور چونکہ صدر مقام تھا۔ سب سے کہا یہاں اور پھراپنے وقت پر دوسری جماعتوں میں بینظام قائم ہوتا چلا گیا۔ اس کتاب میں ان کہام امراءاور صدور کا ذکر کیا جار ہا۔ ہے۔

## الحاج شيخ مظفرالدين صاحب

مکرم شیخ مظفرالدین صاحب کے والدمحتر م شیخ تاج الدین صاحب صحابی تھے۔ مکرم شیخ صاحب کا اگر چیتعلق لا ہور سے تھالیکن آپ کا کاروبار اور رہائش پشاور میں رہی اور ایک عرصہ تک پشاور جماعت کے امیر بھی رہے۔ ان کے ہی دور امارت میں حضرت خلیفۃ اسی الثانی نے اس علاقہ کا دورہ کیا۔

مکرم شیخ صاحب کا کاروبارا مپیریل الیکٹرک سٹورصدر بازار پشاور میں تھا۔اس بناء پرانہوں نے پشاور کی دونوں مساجد میں بجلی کی فٹنگ، پیکھے اور لاؤڈ سپیکر وغیرہ مہیا کئے۔اسی طرح جب ان کی اہلیہ ا<u>190ء</u> میں فوت ہوئیں ۔ توان کی یادگاراور دعا کے لئے مسجد سول کوارٹرز میں زنانہ مسجد کا حصہ تعمیر کروایا۔ شیخ صاحب کی اس مرحومہ بیوی سے تین بیٹے پیدا ہوئے۔ شیخ صلاح الدین شیخ نورالدین اور شیخ بشیرالدین۔ ان بچوں کی شادیاں مکرم خواص خان صاحب کی بیٹیوں سے ہوئیں۔

مرم شیخ صاحب نے اپنی بیوی کی وفات کے بعد شبقد رکے کرم عمر خطاب صاحب کی بیٹی سے شادی کی جس سے شیخ جمال الدین اوراس کی ہمشیرہ پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنے عرصہ امارت میں جج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی ۔ اور پشاور میں جماعت کی ترقی کے لئے ہم ممکن طور پرکوشاں رہے ۔ آپ ما شاء اللہ بہت مخیر شے اور چندوں کی ادائیگی میں بھی ہمیشہ سابقوں میں سے تھے۔ آخری عمر میں ذیا بیطس کی نکلیف ہوگئی ۔ دسمبر ۱۹۵۳ء میں جلسہ میں شرکت کے لئے ربوہ گئے ۔ جلسہ کے بعد لا ہورتشریف لے گئے اور وہاں پر ہی ۲ رجنوری ۱۹۵۳ء کو بیاری کا شدید ہملہ ہوا اور داعی اجل کولبیک کہا۔ آپ کی تدفین احمد بی قبرستان پشاور میں ہوئی ۔ حضرت خلیفۃ آسی ہوا اور داعی اجل کولبیک کہا۔ آپ کی تدفین احمد بیقبرستان پشاور میں ہوئی ۔ حضرت خلیفۃ آسیک ہوا اور داعی اجل کولبیک کہا۔ آپ کی تدفین احمد بیقبرستان پشاور میں ہوئی ۔ حضرت خلیفۃ آسیک سے ۔ ان ایام میں حلقہ چھاؤنی کا مرکز آپ کا گھر ہی تھا ۔ آپ کے مکان پر ہی تشریف فرما ہوئے ہوئی تھی۔ ان ایام میں حلقہ چھاؤنی کا مرکز آپ کا گھر ہی تھا ۔ آپ کے سیاسی افراد سے ذاتی تعلقات ہوئی تھی۔ مضرت ہوئے ۔

## خال شمس الدين خان صاحب

مکرم خال منس الدین خان صاحب موضع کو ٹھے تحصیل صوابی ضلع مردان میں و وائے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد حاجی حافظ نور محمد صاحب اصل میں اماز وگڑھی کے رہائتی تھے لیکن آپ اپنا گاؤں چھوڑ کر موضع کو ٹھ میں اس لئے آگئے تھے تا کہ اس علاقہ کے بزرگ حضرت سیدا میر آگئ صحبت سے فیضیا ہو تکیں۔ مکرم خان صاحب کی پیدائش اس مقام پر ہوئی جو جماعت احمد میہ صوبہ خیبر پختونخواہ کی تاریخ میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔

حییا کہ پہلے لکھا جاچکا ہے کہ حضرت سیدامیرصاحب صاحب رؤیا وکشوف بزرگ تھے۔
آپ نے اپنی وفات سے تقریباً دوسال قبل اپنے ایک کشف کی بناء پرلوگوں کواس امر کی اطلاع
دے دی تھی کہ اب ان کا دور ختم ہو چکا ہے اور موعود امام کا ظہور علاقہ پنجاب سے ہونے والا ہے۔
جب سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعویٰ فرمایا تو متعدد لوگوں نے حضرت امیر صاحب
کے کشف کی اطلاع حضور کو پہنچائی ۔حضور نے بیتمام شہادتیں اپنی کتاب تحفہ گوڑو میر میں درج
کردیں۔ ا

ان شہادتوں میں مکرم شمس الدین خان صاحب کے والد حافظ نور محمد صاحب کی بھی شہادت ہے۔ حافظ صاحب کی بھی شہادت ہے۔ جافظ صاحب کی شہادت سے پنتہ چاتا ہے کہ وہ حضور کے مویدین میں سے تھے۔ بڑے ہو کر اپنے بھائی مولوی مسیح الدین کی رہنمائی میں از خود احمدیت کا مطالعہ کیا۔ اور <u>۱۹۲۶ء</u> میں حضرت مصلح موعود کے ہاتھ یربیعت کر کے جماعت میں داخل ہوئے۔

مکرم شمس الدین خان صاحب کے والد جبکہ آپ ابھی بچے ہی تھے وفات پا گئے۔اس عرصہ میں آپ کی کفالت صوبہ کی مشہور شخصیت صاحبزادہ عبدالقیوم آف ٹوپی نے فرمائی۔انہوں نے آپ کی تعلیم وتربیت کا انتظام کیا۔ جب آپ نے پشاور سے میٹرک کا امتحان پاس کیا تو انہوں نے ہی آپ کوخیبرا یجنسی میں ملازم کرادیا۔آپ نے اس ایجنسی میں تقریباً چالیس سال تک ملازمت کی۔اس کے بعد کرم ایجنسی اور مہمند میں بطور سپر نٹنٹر نٹ کام کیا۔ تمام عرصہ ملازمت میں آب یہ رہن نہونہ تھے اور احمدیت کی مملی تصویر تھے۔

مکرم شمس الدین خان صاحب کوتمام زندگی خدمت سلسله کی خوب توفیق ملی۔ ایک لحاظ سے آپ کی زندگی خدمت دین میں بسر ہوئی۔ جہاں پرآپ رہے وہاں جماعت سے منسک رہے اور احمدیت کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے رہے۔ • 190 میں آپ پشاور شہر کے امیر منتخب ہوئے۔ اس کے ساتھ ضلع پشاور کے بھی امیر منصے۔ جب مکرم قاضی محمد یوسف صاحب جوصوبائی

ا روحانی خزائن جلد ۱۷\_صفحه ۱۴۹ –۱۴۸

امیر تھے فوت ہو گئے تو آپ ان کی جگہ صوبائی امیر مقرر کردیئے گئے اور ۱۲ رفروری ۱۹۲۹ ئے تک جب آپ کی وفات ہوئی آپ اس عہدہ پر قائم رہے۔

مکرم خان صاحب کوخلافت احمدیه اورخاندان حضرت مسیح موعود علیه السلام سے دلی عشق تھا۔ جلسه سالانہ، شوری اور دیگر اجتماعات میں ربوہ جاتے اور بزرگان سلسلہ سے ملاقات کرتے۔ آپ ایک لمبے عرصہ تک بڑے اجتماعات میں حضرت خلیفة اسیح الثانی کے بطور باڈی گارڈ گھنٹوں کھڑے ہوکر بڑی مستعدی سے ڈیوٹی دیتے۔

مرم خان صاحب کی طبیعت بہت حساس اور نقاد تھی۔ آپ کی دلی خواہش ہوتی کہ تمام احمد کی عہد بیدار اور مرکزی ملازم اور کارکن احمد بیت کے لئے مثالی نمونہ ہوں۔ اس لحاظ سے آپ کوکوئی خامی نظر آتی تواس کی اصلاح کے لئے بڑی جرائت سے متعلقہ افسران کی توجہ مبذول فرمات ۔ مکرم خان صاحب نے اپنی زندگی میں تین شادیاں کیں۔ آپ کی پہلی بیوی حضرت مصاحب آف کوٹھ شریف کی پڑیوتی تھیں۔ جن سے تین بیٹے پیدا ہوئے۔ کرئل زین العابدین خان، کرئل احمد ختار خان اور کرئل نثار احمد خان ۔ ایک بڑی معراج بیگی معراج بیگی معراج بیگی معراج کی محمد بیٹی دوسری شادی سے حین المرح نادہ عبد العلقی آف ٹوپی کی دوسری بیٹی سے ہوئی۔ ان کی وفات کے بعد تیسری شادی بھی صاحبزادہ صاحب کی بیٹی سے ہوئی۔ اس بیوی سے تین لڑکے اور چولڑکیاں پیدا ہوئیں۔ جس صاحبزادہ صاحب کی بیٹی سے ہوئی۔ اس بیوی سے تین لڑکے اور چولڑکیاں پیدا ہوئیں۔ جس سے ایک بیٹی سے ہوئی۔ آپ کینر کے سیشلسٹ ہیں اور آج کل امریکہ میں مقیم ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے دو بھائیوں میں سے طاہر احمد خان امریکہ میں اور طارق محمود میں احمد بیت کی تاریخ کا میں شاء اللہ صوبہ میں احمد بیت کی تاریخ کا اس بیکو پیڈیا ہیں۔ آپ دلی شوق سے احمد بیت کا پیغام دوسروں تک پہنچانے میں سرگرم عمل انسائیکلو پیڈیا ہیں۔ آپ دلی شوق سے احمد بیت کا پیغام دوسروں تک پہنچانے میں سرگرم عمل رہے ہیں۔

مكرم خان صاحب كى بيٹيال امة الوحيد بيكم،امة الباسط،امة الرفيق،نورجهال،نصرت

جہاں اور ہماہیں۔آپ کے تمام بچے خدمت دین میں ہمہ تن مصروف ہیں۔ بیٹیاں لجنہ اماءاللہ میں نمایاں خدمات سرانجام دے رہی ہیں۔آپ کی اہلیہ محتر مهصوبائی صدر لجنہ ہیں۔ان دنوں سخت بیار ہیں۔آپ کے ایک داماد مکرم ڈاکٹر محمد علی صاحب امیر ضلع پشاور ہیں اور سلسلہ عالیہ کی نمایاں خدمات میں مصروف ہیں۔اللہ تعالی انہیں صحت و تندر سی کے ساتھ کمی عمر دے اور خدمات دینیہ کی توفیق سے نواز تارہے۔

## ميال محموداحرصاحب

مکرم خان شمس الدین خان صاحب کی <u>۱۹۲۹ء میں اچا</u> نک وفات کے بعد ضلع پشاور کی امارت کی ذمہ داری مکرم میاں مجمود احمد صاحب کے سپر دہوئی۔انہوں نے اس فرض کواپنی زندگی کے آخری دن تک نہایت احسن طور پرادا کیا۔ یہی وہ دورتھاجس میں سم <u>۱۹۶ء می</u>ں جماعت کوانتہائی و

تکلیف دہ حالات میں سے گزرنا پڑا۔ان نازک ایام میں مکرم میاں نمرم انتخاراحمدخان صاحب صاحب نے نہایت جراُت اور ہمت سے جماعت کی خدمت کی اور تمام برادر نبتی میاں محمودا حمصاحب افراد جماعت سے ذاتی رابطہ رکھا اور ہر لحاظ سے ان کی خبر گیری کرتے

رہے۔

محترم میاں محمود احمد صاحب ۱۹۱۱ یمیں دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد حضرت ماسٹر محمد شمین آسان اور آپ کے دادا حضرت مولوی محمود حسن صاحب دونوں سیدنا حضرت میں موعود علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے۔ آپ کے والدصاحب کو خطبہ الہا میہ کے سامعین میں شمولیت اور دادا جان کو ۱۳ ساسحاب میں شامل ہونے کا اعزاز حاصل تھا۔ مکرم میاں صاحب کودینی خدمت کا میہ جذبہ اپنے والدین سے ورثہ میں ملا تھا۔ اگر چہ آپ کی ملازمت ڈیفینس سروسز میں تھی لیکن اپنے دفتری اوقات کے سواتمام وقت جماعت کے لئے وقف تھا۔ جوانی میں آپ ضلع راولینڈی کے قائد رہے۔ پھراسی جماعت کے نائب امیر کے طور پرکام کرتے آپ ضلع راولینڈی کے قائد رہے۔ پھراسی جماعت کے نائب امیر کے طور پرکام کرتے

رہے۔اس کے بعد جب آپ کا تبادلہ پشاور میں ہواتواس جماعت کی امارت آپ کے سپر دہوئی اوراس کے ساتھ ہی تمام صوبہ کے قائم مقام امیر جماعت کے فرائض سرانجام دیتے رہے۔ آپ کی امارت کا یہ دور آٹھ سال سے زائد عرصہ تک محیط ہے اور بفضلہ تعالیٰ آپ کا عہد امارت اپنی تعلیمی، تربیتی اور تبینی مساعی کے لحاظ سے بہت ہی کا میاب دورتھا۔

آپ کے متعلق آپ کے برادر نبتی مکرم افتخار احمد خان صاحب نے آپ کی صفات حسنہ کاذکرکرتے ہوئے صرف ایک فقرہ میں آپ کی صحیح طور پر تصویر کشی کی ہے۔
''حقیقت یہی ہے کہ آپ صحائی نہ ہونے کے باوجود صحابہ کی تصویر تھے۔''

مکرم میاں صاحب کوخدمت دین کاشوق جنون کی حدتک تھا۔ در حقیقت آپ کا اوڑھنا پچھوناصرف جماعت ہی تھی۔ ہمہ وفت کسی نہ کسی جماعتی خدمت میں مصروف رہتے ۔ معمولات زندگی کے بعد آپ کا رُخ مسجد کی طرف ہوتا اور ہمیشہ دیر تک جماعتی امور کی سرانجام دہی کے بعد گھرواپسی ہوتی۔

#### عبدالقدوس خان صاحب

مرم عبدالقدوس خال کی پیدائش ۱۹ مارچ را ۱۹۱۹ کو مستونگ میں ہوئی جہاں ان کے والدعلاقہ چارسدہ میں شدید خالفت کی بناء پر کوئٹہ کے علاقہ مستونگ میں ہجرت کر گئے تھے۔ آپ ابتدائی تعلیم مستونگ میں حاصل کرنے کے بعد فورٹ سنڈ یمن ہائی سکول کوئٹہ میں داخل ہو گئے اور رہائش ہوٹل میں ضی دمئی ۱۹۳۵ء میں کوئٹہ میں شدید زلزلہ آیا جس کی وجہ سے غیر معمولی نقصان ہوا۔ گھرول میں تھی۔ مئی ۱۹۳۵ء میں کوئٹہ میں شدید زلزلہ آیا جس کی وجہ سے غیر معمولی نقصان ہوا۔ گھرول سمیت سکول اور ہوٹل کی بلڈنگ بھی زمین ہوس ہوگئی۔ خدا تعالی نے آپ کو معجز انہ طور پر بچالیا۔ رات سوتے وقت آپ کو کمرہ میں گرمی محسوں ہوئی اور آپ بلڈنگ سے نکل کر کھلے میدان میں سوگئے۔ ہوٹل کی بلڈنگ گرنے سے کافی طلبہ ملبہ تلے دب گئے۔ ہوٹل کی بلڈنگ گرنے سے کافی طلبہ ملبہ تلے دب گئے۔ اس موقع پر آپ نے دیگر طلبہ کے ساتھ ل کرا سے ساتھ ل کرا سے ساتھ وں کو ملبے کے نیچ سے نکا لئے میں مدد کی اور اس طرح کئی افراد نیچ گئے۔ عبدانڈین علی کیا اور اس کے بعد انڈین

پوشل سروس سے وابستہ ہو گئے۔ دورانِ ملازمت آپ کوئے اور دیگر کئی شہروں میں رہے۔ گوادر میں آپ کولمباعرصہ تک قریب دس برس تک سروس کے سلسلہ میں ٹھہرنا پڑا۔ اس عرصہ میں ملک کی تقسیم ہوئی۔ گوادر پر سلطان معقط کی عملداری تھی۔ گوادر کے لئے option تھا اوراس سلسلہ میں مکرم خان صاحب نے کلیدی رول ادا کیا اور اس بناء پر حکومت پاکستان نے آپ کو اٹیلی جنس آفیسر کے فراکض سونپ دیئے تھے جو آپ نے بڑی خوش اسلو بی سے اپنی سروس کے علاوہ سرانجام دیئے۔ اس طرح ۱۹۵۲ ہمیں پاکستان کو سلطان معقط سے علاقہ خرید نے میں کا میا بی ہوئی۔ جب کہ ہندوستان نے اس کے لئے سرتو ٹرکوشش کی۔ اس اہم کام کے لئے آپ کی کوشش غیر معمولی اور قابل قدر تھی۔

مرم عبدالقدوس خان صاحب کی شادی اسم ابی میں پشاور کے خلص دوست مرم خواص خان صاحب کی صاحب کی صاحبزادی سے ہوئی۔ خدا تعالی نے آپ کو پانچ بیٹوں اور چارلڑ کیوں سے نوازا۔ بچوں کی تعلیم کے سلسلہ میں گوادر میں سہولت نہ گی اس لئے سر ۱۹۵ پیش آپ کا تبادلہ ہوااور آپ چارسدہ، رسالپور اور ورسک وغیرہ جگہوں پر پوسٹ ماسٹر رہے۔ ۲۳سال کی سروس کے بعد الحکوا پیش ریٹا کرڈ ہوئے۔ اور پشاور میں رہائش اختیار کی۔ یہاں آپ پہلے نائب امیر اور بعد میں امیر جماعت پشاور اور صوبائی امیر کے فرائض شمبر ۱۹۵ پیشنال کے اور نرس کی بے احتیاطی سے میں امیر جماعت پشاور اور میں چیک اپ کے لئے ہپتال گئے اور نرس کی بے احتیاطی سے رہے۔ صحت ماشا اللہ انچی تھی میس جیک اپ کے لئے ہپتال گئے اور نرس کی بے احتیاطی سے ایک غلط آنجکشن لگانے سے Cardiac Arrest ہوا۔ وفات کے وقت عمر ۲۰ سال تھی۔ آپ کی نماز جنازہ ربوہ میں حضرت خلیفۃ آپ اثبالث نے پڑھائی اور آپ کی تدفین بوجہ موصی ہونے کے بہشتی مقبرہ میں ہوئی۔

مکرم خان صاحب کے بڑے بیٹے کرنل عبدالودود خان الیکڑیکل انجینئر ہیں۔ دوسرے صاحبزادے عبدالحمید سول انجینئر ہیں۔ تیسرے بیٹے ڈاکٹر عبدالوحید خان امریکہ میں ہیں۔ آپ برادرم مکرم بشیراحمدر فیق صاحب سابق امام مسجد فضل لندن کے داماد ہیں۔ چوتھے بیٹے عبدالحفیظ

آ رمی میں ہیں اورسب سے چیوٹے ڈاکٹرمحموداحر لندن میں ہیں۔

مرزامقصوداحمهصاحب

مرزامقصوداحرصاحب کو پشاوراورضلع کی امارت کی ذمه داریاں حضرت خلیفة استی الثالث نے مرم عبدالقدوس خان صاحب کی اچا نک المناک وفات کے بعد سپر دفر مائی۔ چنانچہ آپ نے ۱۹۸۰ء سے ۱۹۸۸ء تک امارت کے فرائض نہایت کامیا بی سے سرانجام دیئے۔اس عرصہ میں جزل ضیاء الحق کے رسوائے زمانہ آرڈیننس کی وجہ سے احباب جماعت کوئی مصائب کاسامنا تھا۔ ان مشکل حالات میں آپ نے اپنی بشاشت طبعی کے ساتھ جماعت کی تعمیر وترقی کا کام جاری رکھا۔

مکرم مرزاصاحب ۲۳؍جولائی ۱۹۲۳ء کوحضرت مرزاغلام رسول صاحب کے ہاں پیدا ہوئے۔ ماشاءاللہ مرزاصاحب کی سب اولاد جماعت کی خادم اور جس جگہ بھی ہے جماعت کے مفید وجود ہیں۔

## اخوندزاده ارشاداحمه خان صاحب

مرم ارشادا حمد اخونزادہ ابن ڈاکٹر سید محمد نوشادا خونزادہ ۱۹۸۸ء سے ۱۰۰۸ء تک جماعت احمد یہ پشاور کے امیر رہے۔ ضلع پشاور اور صوبہ سرحد کی امارت بھی ان کوتفویض ہوئی۔ قریباً دس سال بعد صوبائی امارت کا عہدہ پاکستان بھر میں ختم کردیا گیا اور پشاور شہر اور ضلع کی امارت ان کے پاس رہی ۔ مسلسل بیس سال تک اس خدمت کو تندہ بی سے سرانجام دیا۔ بعد میں خرابی صحت کی وحد سے انہوں نے اس خدمت سے کنارا کیا۔

ذیل میں ان کی خودنوشت روئیداد بابت احمدیت درج کی جاتی ہے:

''خاکسار کا خاندان ضلع صوابی ، دوبیان میں آباد ہے۔ ہمارے جدامجدافغانستان سے نقل مکانی کر کے آئے تھے۔خاندان کے ایک بزرگ عبدالوہاب انوند پنجو بابامشہور بزرگ اور ولی تھے۔ان کا مزار پشاور سے قریباً آٹھ میل دورا کبر پورہ کے مقام پر ہے۔خاکسار کے والد ڈاکٹر

محرنوشادصاحب کے دادامولوی عبدالرحمٰن صاحب نے حضرت سے موعودعلیہ السلام کی بیعت کی۔
آپ بورے علاقہ میں شیخ القرآن اور شیخ الحدیث مشہور تھے۔ ہمارے تا یا جان میاں محمد شاہ صاحب نے حضرت مصلح موعود کے ہاتھ پر بیعت کی ان کوتبلیغ کاحق قاضی محمد یوسف صاحب نے اماری والدہ کے چھائی میاں محمد شاہ صاحب نے اپنے بڑے بھائی میاں محمد شاہ صاحب کے زیر تربیت پرورش پائی اور احمدیت کی نعمت سے بھی بہرہ ور ہوئے۔ (والدصاحب صاحب کے زیر تربیت پرورش پائی اور احمدیت کی نعمت سے بھی بہرہ ور ہوئے۔ (والدصاحب جھوٹی عمر میں ہی والدہ کے سابی عاطفت سے محمد وم ہوگئے تھے)

مکرم والدصاحب جب پیشہ و رانہ زندگی میں آئے تو تایا جان نے ان کے لیے احمدی خاندان کا رشتہ تلاش کیا تا ان کی اولا داحمہ یت کے شیحرسے جڑی رہے۔ ہوتی مردان کے ایک معروف احمدی خاندان کے بزرگ قاضی مجمع عمر صاحب فاروقی کی بیٹی سے والدمحتر م کارشتہ طے ہوااور ۱۹۳۸ء میں رشتہ کا زدواج میں منسلک ہوئے۔

ابتدائی تعلیم پرائمری سکول ہوتی مردان ولادت ہوئی۔ابتدائی تعلیم پرائمری سکول ہوتی مردان کے حاصل کی۔ گورنمنٹ ہائی سکول نوشہرہ سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ بی ایس سی کی ڈگری گورنمنٹ کالج مردان ، پشاور یو نیورسٹی سے حاصل کی۔ ۱۹۲۴ء میں جرمنی سے میکنیکل انجینئر نگ کا کورس مکمل کیا اور از ال بعد انجینئر نگ کالج پشاور (حال یو نیورسٹی آف انجینئر نگ پشاور ) سے سول انجینئر نگ کا امتحان ۱۹۲۸ء میں پاس کیا۔

عملی زندگی کا آغاز اخیر ۱۹۲۸ء میں چارسدہ پیپریل کی بلڈنگ کی تغمیر سے ہوا۔ ازاں بعد تربیلا ڈیم پرکام کا موقع ملا۔ ملازمت کے سلسلہ میں ملک کے مختلف مقامات پر رہنے کا موقعہ ملا اور بفضلِ رہی ہر جگہ جماعت سے جڑے رہنے اور خدمت کی توفیق ملتی رہی۔ پاکستان میں جماعت کی مخالفت ایک عمومی فیکٹر ہے۔ ۱۹۵۳ء، ۱۹۷۴ء اور ۱۹۸۵ء کے دور بہت پر آشوب رہے۔ والدصاحب نے ملازمت سے ریٹائر ہونے کے بعد ۱۹۲۹ء میں پشاور میں ہی گھر تغمیر کرواکر رہائش اختیار کی تھی۔ ۱۹۷۴ء کے فسادات میں ہر طرف لوٹ ماراوراحمدی گھر انوں پر

حملے جاری تھے۔ ہمارے گھر پر بھی حملہ ہوا خدا تعالی نے فضل فر ما یا اور کچھ دیر بعد فسادی شرپسند میدان چھوڑ گئے۔ ان دنوں خاکسار کی ایک ممانی نے خواب میں ہمارے گھر کے او پر ''دارالامن'' لکھادیکھا اور بعینہ اللہ تعالی نے امن سے نوازا۔

خاکسار کے رشتہ کے لیے محترمہ ڈاکٹرسلیمہ صاحبہ کا انتخاب کیا گیا۔ جو بنوں کے شیخ اللہ بخش صاحب رفیق حضرت مسج موعود کی بوتی اور بنول کے شیخ محمد رمضان صاحب ( جو ڈیرہ اساعیل خان کی جماعت کےصدر تھے) کی بیٹی تھیں ۔خدا تعالیٰ کےاذ ن کے بعد شیخ محمد رمضان صاحب سے ان کی بیٹی کا رشتہ ما نگا۔ اپنے طور انہوں نے پشاور میں اپنے رشتہ داروں سے خاکسار کے متعلق تسلی کرائی اور پھر بیٹی ، ڈاکٹرسلیمہ صاحبہ، سے ان کی رضامندی یوچھی۔ بیٹی نے بچھ مہلت دعائے استخارہ کے لیے مانگی۔ایک رات نمازعشاء کی ادائیگی کے بعد بہت تضرع سے دعا کی تو خواب میں ان کوحضرت اماں جان کی طرف سے کھا ہوا خط (جس پرنصرت جہاں بیگم کی مہر گلی ہوئی تھی ) ملا کہ میرے بیٹے کا رشتہ تمہارے لیے آیا ہے، اسے منظور کرلو۔ صبح کوانہوں نے اپنی رضامندی کاعند به والدین کو دیدیا۔ پوں خاکسار کی شادی + ۱۹۷ء وسمبر میں محتر میڈا کٹرسلیمہ صاحبہ سے ہوئی۔ بدرشتہ ہر لحاظ سے بابرکت ثابت ہوا۔اس ٹھا کرراجیوت خاندان کی خاتون نے رشتہ از دواج کاحق خوب خوب ادا کیا۔ ہر دور ،عسر ویسر میں ایک سیجی احمد ی خاتون ہونے کا حق ادا کیا۔خاکسار کے ساتھ وہ بھی خدمت سلسلہ کے لیے مستعدر ہیں۔شادی سے بل اور بعد کی زندگی میں بھی پردہ اور حیا کا دامن کسی لمحہ بھی ہاتھ سے نہ چھوٹا۔ باوجود اہم سرکاری پوسٹوں پر ہونے کے یردہ برقرار رکھا۔ایک لمےعرصہ تک لجنہ اماءاللہ پشاور کی صدر رہیں۔آج کل صدر لجنه اماءاللہ یشاورضلع ہیں ۔ باوجودانتہائی مصروف پیشہ ورانہ زندگی کے وہ اس فرض کوخوب نبھار ہی ہیں اور ماضی میں بھی نبھایا۔اس شادی خانہ آبادی کے نتیجہ میں ہمارے ہاں سات نیچ (حار لڑ کے اور تین لڑکیاں ) پیدا ہوئے۔ مکرمہ اہلیہ صاحبہ نے اپنی اولا د کی بہترین تربیت کی ۔ یہی وجہہے کہ سب اولا دبفضل خدا خادم دین ہیں ۔سب سے چھوٹالڑ کا سیدا یاز احمد وقف نومیں شامل ہے اور خدمت دین کے عزم سے پُر ہے۔ خاکسار کی تین بیٹیوں کی شادیاں بھی بفضلِ خدا معروف اور انتہائی مخلص احمدی خاندانوں میں ہوئی ہیں۔

خاکسار کے بھائی مکرم مراد احمد صاحب ایک عرصہ سے امریکہ کے گرین کارڈ ہولڈر ہیں اور بینکنگ کے شعبہ سے منسلک رہے ہیں۔ ان کی دوشادیاں ہوئی ہیں اور دونوں کا تعلق مخلص احمدی خاندانوں میں ہوئی ہیں۔ خاندان سے ہے۔ اسی طرح ہمشیرگان کی شادیاں بھی انتہائی مخلص احمدی خاندانوں میں ہوئی ہیں۔ بہنوں میں سے بڑی بہن کی شادی مکرم ڈاکٹر محمد اسلم جہانگیری امیر جماعتہائے ہزارہ سے ہوئی۔ سلسلہ احمد رہے کی برکات کی بیدایک ہلکی سی جھلک ہے کہ خدا تعالی نے احمد بت سے جڑے رکھا اور خلافت کے ثمرات سے نوازا۔ دعا کرنا اور اس کا طریق سکھا یا اور دعوت الی اللہ کوفرض سے زیادہ عبادت کے طور پر اپنائے رکھا۔ حضرت خلیفتہ اسی رابع نے متعدد بارا پنے خطابات میں نیادہ عباد کی خواتین سے نکاح کرو تا شجر احمد بیت پھلے اور پھولے۔ خدا تعالیٰ نے اس فرمان برغمل کے نتیجہ میں ہمیں اور ہمار ہے بچوں ، یوتوں اور نواسے نواسیوں کوخوب تعالیٰ نے اس فرمان برغمل کے نتیجہ میں ہمیں اور ہمار ہے بچوں ، یوتوں اور نواسے نواسیوں کوخوب

ا فراد سے تجاوز کر گئی ہےاور خدائے عظیم وکریم کے افضال ابھی جاری وساری ہیں۔

نوازا۔ آج خدا کے فضل سے ہمارے والدین کرام کی اکائی سے شروع ہونے والی احمدی ۹۵

اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم انك حميد هجيد

اللهم بأك على محمدو على آل محمدو بأرك وسلم انك حميد مجيد

ڈاکٹر محمطی خان صاحب

مرم ڈاکٹر محمطی صاحب آج کل (۱۱۰٪ء) ضلع پشاور کے امیر ہیں۔ اس سے قبل ۱۹۸۷ ۔ ۸۸ء میں بھی آپ بیخدمت سرانجام دے چکے ہیں۔اپٹے ڈاکٹری شعبہ کے ساتھ آپ متعدد جماعتی خدمات میں مصروف ہیں۔بلاشبہ آپ کی ذات دینی ودنیوی حسنات کا حسین اور قابل رشک نمونہ ہے۔

مرم ڈاکٹر صاحب کے والدمکرم سلطان محمد خان صاحب کاتعلق تحصیل بیثا ورکے قصبہ گجرسے

تھا۔ آپ اس موضع میں 9رمارچ ۱<u>۹۵۳ء</u> برطابق ۳ررجب ۱۳۷۳ھ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے خاندان کاتعلق پٹھانوں کے داؤدز کی قبیلہ سے ہے جواحمد شاہ ابدالی کے زمانہ میں <u>۸۲ کا ہے</u> میں افغانستان سے ہجرت کر کے یہاں آباد ہوئے تھے۔

مرم ڈاکٹرصاحب نے ایم بی بی ایس خیبرمیڈیکل کالج پٹاور سے ۸<u>ے19</u> میں پاس
کیا۔ پھرکراچی میں دوسال تک شعبہ نفسیات میں مزید تعلیم حاصل کی۔اس کے بعد آپ نے
پاکستان آرمی میں سروس کرلی اور ۲۷سال کام کرنے کے بعد ۲<u>۰۲</u> میں لیفٹینٹ کرئل کے
عہدہ سے ریٹائر ہوئے۔آج کل ایک نجی یو نیورسٹی پٹاور میں کام کررہے ہیں۔

کرم ڈاکٹرصاحب کوخداتعالی نے ۷ کوائی میں قبول احمدیت کی توفیق عطافر مائی۔خداتعالی نے اس کی صورت یوں پیدافر مائی کہ آپ کومیڈ یکل تعلیم کے شروع میں ہی ساکوائی میں بعض احمدی طلباء کے ذریعہ احمدیت کا تعارف حاصل ہوا۔اس زمانہ میں مکرم مولوی بشارت بشیرصاحب مسجد سول کوارٹرز پشاور میں مربی تھے۔ان کے ذریعہ کتاب ''دعوۃ الامیر'' ملی جسے پڑھنے سے ہی ان کے تمام شکوک دور ہوگئے اور آپ پر احمدیت کی صدافت آشکار ہوگئی۔ایسے ہی صاف دل لوگوں کے متعلق سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے:

صاف دل کو کثرت اعجاز کی حاجت نہیں ایک نشال کافی ہے گردل میں ہوخوف کردگار

اس کے بعد آپ نے مزید چند کتب کا مطالعہ کیا اور بیعت فارم پرکر کے رہوہ بھجواد یا اور اس کی منظوری کا خط ۲۲ مرک ہم کوائے میں موصول ہوا۔ اب یہی وہ ایام تھے جب جماعت کے خلاف مخالفت اپنے زوروں پر شروع ہوئی لیکن خدا تعالی نے ایک خواب کے ذریعہ آپ کو آئندہ آنے والا ابتلاء کی تفصیل سے آگاہ فرماد یا۔ سب سے پہلے آپ کی شدید مخالفت اپنے گھرسے شروع ہوئی۔ آپ کے عزیز واقارب ہی آپ کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ لیکن خدا تعالی نے آپ کو مجز انہ طور پر محفوظ رکھا اور اپنے مھیمن ہونے کا ثبوت دیا۔ زندہ خدا کے ان زندہ نشانوں آپ کو مجز انہ طور پر محفوظ رکھا اور اپنے مسیمن ہونے کا ثبوت دیا۔ زندہ خدا کے ان زندہ نشانوں

سے آپ کوایمانی دولت بے حساب ملی۔الحمدلللہ۔ آپ احمدی ہونے کے معاً بعد عملی طور پر جماعت کی خدمت کی تو فیق ملتی رہی۔اس جماعت کی خدمت کی تو فیق ملتی رہی۔اس کا پچھانداز ہاس مختصر جائز ہسے ہوسکتا ہے۔

س کا کوائے میں اس سال جس میں آپ احمد ی ہوئے۔آپ احمد پیسٹوڈنٹس ایسوی ایش کے صدر منتخب ہوئے۔

۱۹۸۲ <u>- ۸۵ ؛</u> پنی آرمی کی سروس میں آپ کا تقر رسر گودھا میں ہوا اور آپ وہاں جماعت کے صدر رہے۔

۱۹۸۳ – ۸۸٪ میں آپ خدام الاحمدیہ کے نائب قائد ضلع مقرر ہوئے۔ ۱۹۸۵ میں آپ وقف جدید کے بورڈ آف ڈائر کٹرز کے ممبر بن گئے۔ یہ اعزاز تا حال قائم

-4

۱۹۸۷ <u>- ۸۸ ، آ</u>پامیر جماعت پشاور کےعلاوہ ضلع پشاوراور پورے صوبہ کے امیر رہے۔ <u>۱۹۸۹ ،</u> آپ کومجلس افتاءر بوہ کے ممبر ہونے کا اعز از حاصل ہوا جو تا حال قائم ہے۔

١٩٨٩ <u>- ١٩٠</u>٠ آپ قائدعلاقه حيدرآبادر بـ

١٩٩٣ - ٩٩٩ ميں الک جماعت كے صدررہے۔

١٩٩٦- • • ٢٠٠٠ آپ گوجرانواله کینٹ جماعت کے صدر رہے۔

۱۹۹۲-۲۰۰۲ء آپ فضل عمر فاؤنڈیشن کے بورڈ آف ڈائر کیٹرز کے ممبررہے۔

سابع ، آپ طاہر فاؤنڈیشن ربوہ کے ممبر مقرر ہوئے۔

٠٠٠٠ - ٣٠٠٠ آپايب آباد جماعت كصدرر بـ

۲۰۰۳ منگلا کینٹ جماعت کے صدرر ہے۔

۸ د ۲۰۰۸ و اس سال سے آپ دوبارہ پشاور جماعت اور ضلع کے امیر منتخب ہوئے اور نہایت کامیانی سے بیخدمت بجالارہے ہیں۔ جماعت کی انظامی خدمت کے علاوہ آپ کوہلمی لحاظ سے بھی خدمت کی غیر معمولی تو فیق مل رہی ہے۔ آپ نے حضور کی کتاب لیکچر سیالکوٹ کا انگریزی ترجمہ کیا جو شائع ہو چکا ہے۔ آج کل آپ حضور کی شہرہ آفاق کتاب براھین احمد میے کا انگریزی ترجمہ کررہے ہیں اور جلد انشاء اللہ پایہ بحمیل تک پہنچ جائے گا۔

مکرم ڈاکٹرصاحب کی شادی مکرم خال مٹس الدین خال کی بیٹی نصرت جہاں سے <u>19۸1ء میں</u> ہوئی۔اس بندھن سے آپ کوخدا تعالی نے تین بیٹیوں اور ایک بیٹے سے نواز ا ہے۔آپ کا بیٹا عزیزم اسد اللہ طاہروا قف زندگی ہے اور طاہر ہارٹ انسٹی ٹیوٹ میں خدمت بجالار ہاہے۔

## مولوی آ دم خان صاحب

کرم مولوی آدم خان صاحب نہایت سعیدالفطرت انسان تھے۔اللہ تعالیٰ نے آپ کو الاسھائ میں حضرت مصلح موعود کے بابرکت عہد میں جماعت میں شامل ہونے کی توفیق عطافر مائی اور جماعت مردان کے نہ صرف فعال رکن رہے بلکہ بعد میں ایک عرصہ تک بطور امیراس جماعت کی قیادت فرمائی۔

 ہوگئے۔آپ ایک فرشتہ سیرت انسان تھے۔ان کے زیرانز ان کے بھائی مکرم سلطان محمد خان اوران کے بھائی مکرم سلطان محمد خان اوران کے دونوں بیٹوں ظہوراحمد صاحب اور نذیر احمد صاحب نے بھی احمدیت قبول کرلی۔اس بناء پرمردان میں اور خاص طور پر علاقہ رستم خیل میں شدید مخالفت شروع ہوگئی۔مردان کی مسجد پیران میں وہاں کے لوگ جمع ہوئے اور قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کرلوگوں سے بیے عہد لیا گیا کہ وہ ان احمد یوں کے ساتھ بائیکا ہے کردیں۔

بائیکاٹ کا یہ فیصلہ جمعہ کے روز ہوا۔ نمازِ جمعہ کے بعد کرم آ دم خان صاحب کے خسر خاد کی خان اور بہنوئی عبد الغفور خان نماز کے بعد ان کے پاس آگئے کہ ہم قسم کھا چکے ہیں کہ جب تک تم احمد کی ہو ہمارا تمہار سے ساتھ کوئی تعلق نہ رہے گا۔ کوئی رشتہ داری اور نمی خوثی میں شرکت نہ ہوگی۔ اس لئے بہتر ہے کہ تم احمدیت سے دست بردار ہوجاؤ لیکن خان صاحب نے ان کوجواب دیا کہ وہ خوب سوج سمجھ کر احمدی ہوئے ہیں۔ اس لئے ان کوقطعاً اس کی پرواہ نہیں ہے۔

اس زمانہ میں مردان میں چندگنتی کے احمدی تھے۔ایک لمبے عرصہ تک ان کے خلاف بائیکاٹ جاری رہا۔اسی بائیکاٹ کے دوران مکرم محمد سیفورخان صاحب بقاضائے الہی فوت ہو گئے اوران کی وفات کے بعدان کے بھائی اور بیٹے احمدیت سے لا تعلق ہو گئے۔

جماعت احمد بیمردان کے ممبران کی مخالفت پر مختلف دوراً تے رہے لیکن بھٹواور ضیاء کے دورِ حکومت میں جماعت کوغیر معمولی مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ مسجد احمد بیمردان کومسمار کردیا گیا اور تمام اثاثہ کولوٹ لیا گیا۔ اس کے متعلق مکرم مولوک صاحب تحریر کرتے ہیں:

"عیدالاضی ۱۹۸۱ئ کے موقع پر پولیس سمیت غندگان بکٹ گنج مسجد احمد به مردان میں آئی۔اس وقت میں خطبہ دے رہا تھا۔خطبہ ختم ہونے کے بعد ساری جماعت احمد به مردان کو پولیس سٹیشن پہنچایا گیا اور عہاں مسجد احمد یہ بکٹ گنج کولوٹا گیا اور خانہ خدا کو بمعیت پولیس مردان مسمار کردیا گیا۔تھانہ مردان میں ہمیں اطلاعات ملتی رہیں کہ خانہ خدا کو بہ اشارہ پولیس لوٹا جارہا ہے اور مسمار کیا جارہا ہے۔میں پولیس سٹیشن جاتا رہا اور فریاد کرتا رہا کہ ہماری مسجد کے لوٹا جارہا ہے اور مسمار کیا جارہا ہے۔میں پولیس سٹیشن جاتا رہا اور فریاد کرتا رہا کہ ہماری مسجد کے

ساتھ پیسلوک کیا جار ہاہے لیکن کوئی شنوائی نہ ہوئی۔''

مکرم آدم خان صاحب مع میجر قاضی محمد اکبر صاحب، شیخ مشاق احمد صاحب مرحوم اور شیخ محمود احمد صاحب تین ماه تک حوالات میں رہے اور بمشکل ضانت پر رہائی ہوئی۔

مکرم آ دم خان صاحب • ۳ راگست ۳ <u>• ۲ ؛ کواپ</u>ے مولائے حقیقی سے جاملے اور ان کے بعدان کے میٹے کشورخان بطور امیر فرائض سرانجام دیتے رہے۔

ملک میں اس وقت جودہ شکر دی کی فضا چل رہی ہے اس میں احمدی بیوت الذکر کو بھی نشانہ بنایا جارہا ہے اور صوبہ خیبر پختو نخواہ میں جماعت مردان مسلسل ان مصائب کو برداشت کررہی ہے۔ یہاں پر متعدد افراد جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔(اس کی تفصیل شہدائے احمدیت کے باب میں درج ہے)

## مرزاغلام حيدرصاحب

مکرم مرزا غلام رسول صاحب کے دو بھائی مولوی غلام نبی صاحب اور مکرم مرزا غلام حیدر صاحب بھی بہت مخلص اور فیدائی احمدی تھے۔

مرزاغلام حیدرصاحب کی پیدائش ۱۲ مار چ ۱۸۹۸ میں ہوئی۔ بچپپن میں ہی حضرت خلیفة المسیح الاول کے ہاتھ پر بیعت کر کے داخل سلسلہ ہوئے۔ آپ نے ۱۹۲۳ میں وکیل بننے کے بعد ۱۹۲۹ میں نوشہرہ میں وکالت کا کام شروع کردیا اورا پنی دیانت اور قابلیت کی بناء پر تمام علاقہ میں معروف تھے۔ آپ انتہائی قابل وکیل تھے۔ نوشہرہ بارایسوی ایشن کے صدررہے۔ اس کے علاوہ نوشہرہ چھاؤنی کے اسلامیہ ہائی سکول کے ۱۹۳۳ میں کوشش سے سکول کی دومنزلہ بلڈنگ تعمیر ہوئی۔

آپنوشہرہ جماعت کے ابتدائی چندمبران میں سے تھے۔ آپ ۱۹۳۰ء سے اس جماعت کے امیر رہے۔ آپ نوشہرہ میں اپنامکان تعمیر کرایا اور ایک لمبے عرصہ تک یہی مکان جماعت کی مسجد اور مہمان خانہ کے لئے استعال ہوتا رہا۔ آپ کا اکلوتا بیٹا ڈاکٹر عبدالرحیم تھے جسے خدا تعالیٰ نے اولا دسے نوازا۔ آپ بھی اپنے باپ کی طرح مخلص احمدی تھے اور یہ سارا خاندان خدا تعالیٰ نے اولا دسے نوازا۔ آپ بھی اپنے باپ کی طرح مخلص احمدی تھے اور یہ سارا خاندان

مخلص احمدی ہے۔

ملك لال خان صاحب

سابق امیرضلع ہزارہ حال امیر جماعت کینیڈا کی طرف سے آمدہ خودنوشت حالات زندگی شکر یہ کے ساتھ درج ذیل کئے جاتے ہیں۔

''میں حافظ آباد کے قریبی گاؤں میں پیدا ہوا۔ ملازمت کے سلسلہ میں کچھ عرصہ ہری پور ہزارہ میں رہنے کا موقع ملا۔ اس طرح سے باوجود ایک میدانی علاقہ میں پیدا ہونے کے، میرا ہزارہ کے پہاڑی علاقوں سے ایک تعلق پیدا ہوگیا۔

تعلیم الاسلام کالج میں تعلیم کے دوران دونوں سال مجھے کالج کی ہائیکنگ ٹیم کے ساتھ پاکستان کے شالی علاقہ جات میں کاغان اور سوات کی وادیوں میں جانے کا موقع ملا۔اس سے مجھے پہاڑی علاقوں کی سیاحت کا شوق پیدا ہو گیا تھا۔ چنانچہ انجینئر نگ کی تعلیم مکمل ہونے پر میں نے دعا کی کہ اللہ تعالی میری پوشنگ ایسی جگہ پر کردے جہاں پہاڑی علاقوں کی سیاحت آ سانی سے مکن ہو سکے۔

اللہ تعالی نے عجیب رنگ میں میری اس دعا کوشرف قبولیت بخشا اور SDO کی حیثیت سے میری پہلی پوسٹنگ ایبٹ آباد میں ہوگئ۔ اس پوسٹنگ کے ابتدائی دنوں کی بات ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ صاحب، صدر مجلس خدام الاحمدید (بعد میں خلافت احمد میہ کے چوشے مظہر بنے ) نے مجھے کوئی لذیذ چیز کھانے کو دی ہے۔ میں نے اپنا بیخواب صاحبزادہ صاحب کولکھا تو آپ کا جواب موصول ہوا کہ اس کی ایک تعبیر تو میہ کہ میں نے تمہیں عاکم نظام ہزارہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے بعد ایک دوسری تعبیر بھی ذاتی حوالہ سے پوری ہوئی۔ الحمد للہ!

ایبٹ آباد میں تین ماہ کی ملازمت کے بعد ۱۹۲۷ء میں مجھے ہری پور میں پاکستان ٹیلیفون میں بطورکنسٹرکشن انجینئر کام کا موقع ملا۔ جون ۱۹۲۹ء میں پاکستان ٹیلی فون اور ٹیلی گراف میں ملازمت شروع ہوئی اور ہری بور میں ٹریننگ شروع کی۔ اسطرح ستمبر ۱۹۲۷ء سے لے کر جون اے۱۹ء تک میں اسی علاقہ میں رہا۔اس کے بعد ۱۹۷۸ء تک چند درمیانی و تفوں کو چھوڑ کر میں ہری بور ہزارہ ہی میں متعین رہا۔

اس طرح سے خدا تعالیٰ کے فضل سے مجھے ضلع ہزارہ جو بعد میں ڈویژن بنا، جماعت کی خدمت کاموقع ملااور ہزارہ کی تمام جماعتوں اورخاندانوں سے متعدد بار ملنے اور ذاتی روابط کاموقع ملا۔ ہری پور ہزارہ کے علاوہ ایبٹ آباد، مانسہرہ، دانہ، پھ گلہ، سکھد ار، بالاکوٹ اور تربیلہ ڈیم کالوئی میں بھی مختلف اوقات میں جماعتیں قائم رہیں۔ ان جماعتوں میں تعلیمی اور تربیتی امور کی انجام دہی میں بھی مختلف اوقات میں جماعت کے تمام کے لئے جانے کے مواقع ملتے رہے۔ یہ جماعتیں چھوٹی تھیں اور وہاں پر ایک جماعت کے تمام احمدی خاندان ایک بڑے خاندان کے افراد کی طرح آپس میں مجب اور الفت سے رہتے تھے۔ احمدی خاندان ایک بڑے خاندان کے افراد کی طرح آپس میں مجب اور الفت سے رہتے تھے۔ تربی ایک محلہ میں احمد یہ بیت الذکر تھی۔ بعد میں ہم کوانا چراغ دین صاحب مربی سلسلہ سے قریبی ایک محلہ میں احمد یہ بیت الذکر تھی۔ بعد میں ہم کوانا کی اورمشن ہاؤس کا استعال بھی ممکن خدر ہا۔ ہم کوانا کی سعادت ملی محب میں ہونے ہزارہ مقرر کیا گیا۔ اس حیث سے مجھے ۲۹۵۹ء تک کام کرنے کی سعادت ملی محب سیل ہونے کی وجہ سے ایب ہے آباد میں نماز جمعہ اور اطفال کا اجتماع جو ان کے لان میں شامیا فہ لگا کر کیا گیاں۔ اس دوران میں خدام اور اطفال کا اجتماع جو ان کے لان میں شامیا فہ لگا کر کیا گیا، جھے یاد ہے۔ اس اجتماع میں محتر مصاحبزادہ مرز اغلام احمد صاحب، صدر خدام الاحمد یہ نی گئی ۔ اس دوران میں محتر مصاحبزادہ مرز اغلام احمد صاحب، صدر خدام الاحمد یہ نشرکت کی تھی۔

ہری پور ہزارہ کے قیام کے دوران وہاں مقیم احمدی خاندانوں کے ساتھ جووقت گذراوہ میری زندگی کی بہت خوشگواریادیں ہیں۔

مکرم چوہدری نصیر احمد خالد صاحب ، مکرم عبد السلام صاحب ارشد، میاں افتخار احمد خان صاحب، ٹیلیفون فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ مکرم عبد الباسط صاحب ٹی اینڈ ٹی کالونی میں انگریزی پڑھایا کرتے تھے۔ محمد صادق جہانگیری صاحب کیمیسٹ تھ، صاحبزادہ محمود احمد صاحبزادہ محمود احمد صاحب لائیبر یرین تھے۔ ڈاکٹر محمد سعید صاحب کا مطب تھا۔ مکرم مولوی رحیم دادصاحب قریبی گاؤں میں رہتے تھے۔ حبیب الرحمن خان صاحب سنٹرل جیل ہری پور ہزارہ کے ڈپٹی سیرنٹنڈنٹ جیل تھے۔

۱۹۷۴ء کے فسادات میں مکرم حبیب الرحمن خان صاحب کو جماعت کی اس رنگ میں بھی خدمت کا موقع ملا کہ جب ٹی اینڈٹی کالونی میں میر ہے گھر کا سامان جلایا گیا تو یہ خطرہ تھا کہ کالونی میں میر ہے گھر کا سامان جلایا گیا تو یہ خطرہ تھا کہ کالونی میں مقیم دوسر ہے احمدی خاندانوں کا سامان بھی نہ جلاد یا جائے۔ بیسب لوگ جان کے خطرے کے پیش نظر گھروں سے جاچکے تھے۔ حبیب الرحمن خان صاحب نے تجویز دی کہ ہم ان خاندانوں کا سامان گھروں سے نکال کران کی کوشی میں منتقل کر دیں۔ چنا نچہ ٹی اینڈٹی کالونی کے تمام احمدی گھروں کے تالے تو ٹر کررات کے وقت سامان ٹرکوں کے ذریعہ حبیب الرحمن خان صاحب کی کوشی میں منتقل کیا گیا۔ بیسامان کئی ماہ تک ان کے ڈرائنگ روم میں پڑار ہا۔ اور حالات بہتر ہونے پر جو خاندان واپس آتا وہ ان کے گھر سے اپناسامان شاخت کر کے اپنے گھر لے جاتا۔

حبیب الرحمن خان صاحب بہت نیک اور ہمدر دانسان تھے۔ جب بھی کسی کی خدمت کا موقع ملتا ، ضرور کرتے اور اس میں لذت محسوس کرتے ۔ جیل کے ڈپٹی سپر نٹنڈنٹ ہونے کی وجہ سے وہ کا فی اثر ورسوخ رکھتے تھے۔ اس وجہ سے احب بھی انہیں مختلف کا م کہتے اور ان کی طبیعت الیک تھی کہ وہ انکار نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے سسر مکر م عبد الرحمن خان صاحب نے ایک دفعہ بتایا کہ جب حبیب الرحمن خان صاحب کا رشتہ ان کی بیٹی کے لئے آیا تو انہوں نے مربی سلسلہ مولانا چراغ الدین صاحب سے ان کے بارہ میں پوچھا۔ اس پر مکر م مربی صاحب نے بتایا کہ نیکی کی جو بھی تعریف ہے وہ حبیب الرحمن میں یائی جاتی ہے۔

تربیلا ڈیم میں ایک مخلص ،فدائی خادم سلسلہ مکرم وسیع الدین صاحب رہتے تھے۔ان کی خدمت دین کے جذبہ کودیکھ کررشک آتا تھا۔ ۱۹۸۲ء میں ایک محکماتی ٹریننگ کے لئے امریکہ آیا اور کینیڈا کی بھی سیری اور واپسی پرجلسہ سالانہ یو کے میں شرکت کا موقع ملا۔ اسی سفر کے دوران ہی یہ فیصلہ کیا کہ کینیڈا ہجرت کی جائے۔ چنا نچہ اگست ۱۹۸۷ء میں کینیڈا آگیا۔''

## رانا كرامت الله خان صاحب

مرم رانا کرامت اللہ خان صاحب مرحوم کے والدر انا نعمت اللہ خان صاحب کا تعلق قادیان سے قریب ایک گاؤں بگول سے تھا۔ جب وہ ابھی آٹھ سال کے بچہ تھے تو گاؤں بیس طاعون پھیل گئی اوران کو بتایا گیا کہ وہ تھی ہی سکتے ہیں کہ وہ قادیان جاکر سیدنا حضرت سے موعود علیہ السلام کوامام مان لیس۔اس طرح وہ قادیان آگئے اوران کو صحابی ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ آپ کی شادی دانے سلع مانسہرہ کی ایک لڑکی بیگم جان کے ساتھ ہوئی اوراسی بناء پر تقسیم ملک کے بعد آپ اپنے بچوں سمیت وانہ میں آکر آباد ہوگئے۔ مرم رانا کرامت اللہ صاحب ۱۹۵۲ء میں فوج میں بھرتی ہوگئے اور ۱۹۲۹ء میں ریٹائر ہونے کے بعد مانسہرہ میں رہائش اختیار کرلی۔وہاں انہوں نے کریانہ کا کاروبار شروع کیا جو جلد ترقی کرکے اچھا برنس بن گیا۔مگر سے 194 بے کے فسادات میں لوٹ لیا گیا اور ان کوموت کی دھمکیاں دی گئیں۔

ضیاءالحق کے رسوائے زمانہ آرڈیننس کی وجہ سے مکرم راناصاحب کوالسلام علیم کہنے پر قیدو بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑیں۔

مکرم راناصاحب ایک عرصه تک ہزارہ ڈویژن کے امیر رہے۔اس عرصہ میں بھی ان کو چار احمد یوں سمیت قید کرلیا گیا کیونکہ انہوں نے ایک مذہبی تقریب کا انتظام صاحبزادہ عبدالرشید کے مکان پر کیا تھا۔

جیل کے ان ایام میں ایک ملاں نے جوجیل خانہ میں مذہبی تعلیم دینے کے لئے آتا تھا، یہ شرارت کی کہ قر آن مجید کے کچھاوراق لیٹرین میں خود بھینک کرالزام رانا صاحب اور دیگرجیل میں احمد یوں پرلگادیا۔اس سے مقصدان کومزید تکلیف دینا تھا۔لیکن بفضلہ تعالی جیل سپر نٹنڈنٹ

ملال کی اس شرارت کو بچھ گیا اور اس نے بر ملاکہا کہ بیلوگ اس قسم کی کمینہ حرکت نہیں کر سکتے۔

رانا کرامت اللہ صاحب کی وفات ایک حادثہ میں ہوئی۔وہ اپنی اہلیہ کا جنازہ ربوہ لے جارہے تصاوراس گاڑی میں ان کے تین بچے (پوتی اور پوتے) اور مانسہرہ کے چاراحمدی تصے کہ ڈرائیورکوغالباً اونگھ آگئی اور گاڑی نہر میں گرگئی۔ بیحادثہ تمام جماعت کے لئے نہایت تکلیف دہ تھا۔ مخالفین جماعت نے اس پرخوشیوں کے شادیا نے بجائے اور رانا صاحب مرحوم کے بچوں پرشدید دباؤ ڈالا کہ وہ احمدیت چھوڑ دیں لیکن الحمدللہ وہ سب ثابت قدم رہے۔البتہ ان نازک حالات کی وجہ سے ان کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑی۔ مرم رانا صاحب مرحوم کے دو بیٹے ڈاکٹر رانا منور احمد صاحب آسٹر ملیا چلے گئے ، رانا اقبال احمد خان امریکہ میں آگئے جبکہ رانا مبشر احمد خان راولینڈی شفٹ ہو گئے۔الحمد للہ تمام بچے دینی ودنیوی نعماء سے وافر حصہ لے رہے ہیں اور خلافت احمد یہ کے جانا رخادم ہیں۔

## ڈاکٹر محمد اسلم جہانگیری صاحب

مرم ڈاکٹر محداسلم جہانگیری صاحب کے والد مولوی محد عرفان صاحب آف مانسہرہ عصد آپ کیم اگست ۱۹۳۵ء میں پیدا ہوئے۔

حضرت خلیفتہ اُسیّ الثالث نے م 190 میں جب نصرت جہاں سیم کا آغاز فرما یا تو آپ نے بھی اپنی خدمات کو پیش فرما یا۔ اس طرح سیرالیون میں جورد کے مقام پر کھلنے والے پہلے میڈ یکل سنٹر کوکامیا بی سے چلانے کی سعادت آپ کوئی۔ آپ نے نہایت نامساعد حالات میں مئی الے 19 میں سنٹر کوکامیا بی سے جلانے کی سعادت آپ کوئی۔ آپ نے ابتدائی مشکلات کونہایت خندہ پیشانی سے مئی الے 19 میں ہوت کیا۔ آپ نے ہاتھ پر شفار کھی تھی۔ اس لئے آپ اپنے علاقہ میں بہت ہرداشت کیا۔ خدا تعالی نے آپ کے ہاتھ پر شفار کھی تھی۔ اس لئے آپ اپنے علاقہ میں بہت ہردلعز برز تھے۔

سیرالیون سے واپسی کے بعد آپ نے ہری پور ہزارہ میں اپنا کلینک کھول لیا۔خدا تعالیٰ کے فضل سے یہاں بھی آپ کی اچھی شہرت ہرطرف پھیل گئے کسی مخالف نے آپ کے کلینک میں

آپ پرقا تلانہ حملہ کیا۔ لیکن خدا تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ آپ کو گھرے زخم آئے لیکن آپ نے صبر واستقلال سے کام جاری رکھا۔

آپاپنے علاقہ میں احمد یہ میڈیکل ایسوسی ایش کے پریذیڈنٹ تھے۔آپ نے بیخدمت بھی بڑی محنت سے سرانجام دی اوراپنی ڈویژن کے احمدی ڈاکٹروں کو فعال کیا۔

اووائے میں آپ کوامیر جماعت ہزارہ ڈویژن کے طور پر خدمات سرانجام دینے کی توفیق ملی اور تاوفات بیخدمت بڑی تندہی سے اپنی دیگر مصروفیات کے ساتھ دیتے رہے۔ 1999ء میں آپ کو ہال مسجد اور مربی ہاؤس تعمیر کرنے کی بھی سعادت نصیب ہوئی۔ آپ نے ۱۵ مرارچ ۱۹۰۹ء کو ۲۰ سال کی عمر میں داعی اجل کولیک کہااور بوجہ موصی ہونے کے بہتی مقبرہ ربوہ میں مدفون ہوئے۔

ميال حيات محرصاحب

میاں حیات محمد صاحب کا تعلق حضرت خلیفۃ اسے الاول کے شہر بھیرہ سے تھااور آپ کے والد میاں محمد بخش صاحب حضور کے معتقدین میں سے تھے اور بارہ سال تک اس شہر کے میونیل کمشنر بھی رہے۔

میاں حیات محمد صاحب نے ۹۰۹ء گور نمنٹ ہائی سکول بھیرہ سے میٹرک اول پوزیشن میں پاس کیا۔ اس کے بعد انجینئر نگ سکول سے تعلیم مکمل کی اورامتحان میں اول رہے اس بناء پر آپ کو صوبہ خیبر پختونخواہ میں محکمہ آبیاش میں ملازمت کی پیش کش ہوئی اور آپ ۱۹۱۲ء میں پشاور گئے اور صوبہ کے فتلف مقامات پر ملازمت کے سلسلہ میں کام کرتے رہے۔

میاں حیات محمد صاحب کے والد ایک لمباعرصہ تک لندن میں بھیٹر کی مشہور لکڑی کی صناعی کی مناعی کی منائش وغیرہ کے سلسلہ میں مقیم رہے۔ یہی زمانہ سیدنا حضرت سے موعود علیہ السلام کی بعث کا تھا اور میاں حیات محمد میاں حیات محمد میاں حیات محمد میاں حیات محمد میں میں تحریری طور پر بیعت کر لی اور جب ان کے والد لندن سے والیس آئے تو انہوں نے بھی حضور کی بیعت کر لی۔ اس طرح تمام خاندان احمدیت سے وابستہ ہوگیا۔

میاں حیات محمد صاحب بچین سے ہی احمدیت سے وابستہ ہونے کی وجہ سے نہایت صالح اور باعمل احمدی تصاور جس جگہ رہے جماعت باعمل احمدی تصاور جس جگہ رہے جماعت میں لانے کا باعث بنے۔

اپنے پیٹاور میں قیام کے دوران آپ کی رہائش شہر کی مسجد کے قریب تھی اور ہمیشہ مسجد کی روئق کا باعث رہے۔ انہوں نے اوران کی زوجہ محتر مداس مسجد کی توسیع ، تزئین اور تعمیر میں نما یال حصہ لیا۔ میال صاحب کئی سال تک جماعت پشاور کے صدر رہے اور حضرت قاضی محمد یوسف صاحب کی تعلیمی اور تربیتی مساعی میں ان کے دست راست رہے۔ آپ کی وفات ۱۲ را پریل ۱۹۵۳ء میں ہوئی۔ مکرم قاضی صاحب نے ان کی وفات پرایک نظم تحریر کی جس کا پہلام صرعہ میتھا میاں حیات محمد کہ بود پاکست ہمیا د

مکرم میاں صاحب کی اولا دمیں سے ان کے بیٹے مکرم کرنل انوار احمد صاحب کینیڈ امیں مقیم ہیں اور صوبہ میں اپنے قیام کی تاریخی یا دواشت کوا حاط تحریر میں لانے کے لئے کوشاں ہیں۔



# صوبه خيبر پختونخواه ميں مربيان سلسله

ا ۱۹۳۱ء ۔ قبل مبلغین کا جماعتوں اورعلاقوں میں با قاعدہ تقررنہ کیاجا تاتھا بلکہ مرکز ضرورت کے مطابق کچھ عرصہ کے لئے مبلغین کو جماعتوں میں بجوادیتا اوروہ اپنے مفوضہ فرائض سرانجام دینے کے بعد واپس مرکز میں حاضر ہوجاتے لیکن بڑھتی ہوئی جماعت کی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد واپس مشاورت ۱۹۳۰ء میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ مبلغین کے ہیڈکوارٹر مقرر کئے جا کیس تنا کہ وہ اپنے علاقہ میں تبلیغ وتربیت کا کام جاری رکھیں اورا پنی کارروائی سے مرکز کوآگاہ کرتے رہیں۔ چنا نچہ اس فیصلہ کے مطابق اس صوبہ کوتین حصول میں تقسیم کرکے ان کے مندرجہ ذیل ہیڈکوارٹر زنجو پز کئے گئے۔

| علاقه                     | مهتم تبا <u>ن</u> ي     | میڈکوارٹر       | نمبرشار |
|---------------------------|-------------------------|-----------------|---------|
| پیثاور، کو ہاٹ، علاقہ غیر | صاحبزاده عبداللطيف صاحب | ڻو پي ضلع پشاور | _1      |
| ڈیرہ اساعیل خان، بنوں،    | مولوی چراغ دین صاحب     | ڈیرہ اساعیل خان | _٢      |
| علاقه غير                 |                         |                 |         |
| ضلع ہزارہ مع علاقہ غیر    | حكيم عبدالواحدصاحب      | بالاكوث         | ٣       |

ملکی تقسیم کے بعد جب حضرت مسلح موعود نے اس صوبہ کا دورہ فر ما یا توحضور نے اس علاقہ کی تعلیم و تربیت کی ضروریات کے بیش نظر جماعت احمد یہ کے مایہ ناز مبلغ اور سید ناحضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت مولا نا غلام رسول راجیکی صاحب کا تقرر پشاور میں فر ما یا جومتواتر کئی سال پشاور میں قیام پذیر رہے۔ان کے قیام سے اس تمام علاقہ کو بہت فائدہ پہنچا اور خاص طور پر جولوگ خلافت سے الگ ہوگئے تھے ان میں سے بعض کو واپس خلافت سے وابستہ کرنے کا فریضہ سرانجام دیا۔مولا ناصاحب کے واپس مرکز میں جانے کے بعد مولا نا چراغ دین صاحب کا تقرر پشاور میں کیا گیا۔نیز پشاور میں حلقہ سول کو ارٹرز میں جماعت کو ایک

خوبصورت بیت الذکر کی تعمیر کی توفیق ملی۔اس بیت الذکر میں پہلی دفعہ ۱۹۲۱ء میں مولوی محمداجمل شاہدصاحب کا تقرر ہوا اور بعد میں یہاں با قاعدہ مربیان کا تقرر مُوا اور بعد میں یہاں با قاعدہ مربیان کا تقرر معامات پر بھی مربیان کا تقرر طرح جماعتوں کے بڑھنے کی وجہ سے صوبہ کے دیگر مقامات پر بھی مربیان کا تقرر کیاجا تارہا۔ذیل میں ہم ان تمام مربیان کے اساء درج کررہے ہیں جن کواس صوبہ میں مختلف اوقات میں خدمت کی توفیق ملتی رہی۔

ا-حضرت مولا ناغلام رسول راجيكي صاحب

۲- حضرت مولانا چراغدین صاحب ۴۵مء تا ۵۲ء ۲۵۰ و ۲۲ و تا ۲۷ و ( ہزارہ )، پشاور ۸۲ء

تاسم

۳- مکرم رحمت الله خان صاحب پیثاور ۵۴ء تا ۵۵ ساکء

۴- مکرم محمد اجمل شاہد صاحب ۱۹۲۰ء تا ۱۹۲۵ء

۵- مکرم محمر صدیق ننگلی صاحب

۲- مرم سيرعز يزاحمه صاحب ايبك آباد ۲۰ء تا ۲۱ء مردان ۲۸ءتا ۲۰ء

۷- مکرم دین محمد شاہر صاحب پشاور فروری ۲۶ء تاریمبر ۲۷ء

۸- مکرم مولوی عبدالرشیدار شدصاحب مردان ۲۲ ء تا ۲۸ ویثاور ۷۵ ء تا ۸۷ و

٩- مكرم رفيق احد سعيد صاحب \_ كو ہاك

١٠- مكرم عبدالعزيز وينس صاحب ديره اساعيل خان

۱۱- مكرم رانا حميد الله خان صاحب مردان ٠ ٤ء تا ٢٥٥٥ ـ پشاور ٨٩ء تا ٩٨ ه ـ ٣٠٠٠ ء

۲٠٠٩٢

۱۲- مرم محمدامين چيمه صاحب ديره اساعيل خان ۲ تا ۲۷ء

۳۱- مکرم مبارک احمد قمرصا حب ڈیرہ اساعیل خان وبنوں ۴۷ء تا ۸۷ء

۱۴- مكرم خالداحه شمس صاحب مردان ۷۷ء تا ۲۹ء

۱۵- مکرم ہادی علی چوہدری صاحب ۷۹ء تا ۸۲ء

١٦- مكرم حبيب الله باجوه صاحب ذيره اساعيل خان ٢٩ء تا ٨٢ء

۷۱- مکرم ناصراحه ملهی صاحب مردان ۸۰ءتا ۸۴ء

١٨- كرم شيخ محد يونس صاحب پشاور \_نوشهره \_اچيني يا يال \_ دُيره اساعيل خان

١٩- مكرم سعيدا حدخان سهيل صاحب كوباث ١٨ء تا ٨٨ء يشاور ٨٣ء تا ٩٠٠

۲۰- مکرم صفدرنذیر گولیکی صاحب یشاور ۸۲ء تا ۸۳ء

٢١- كرم تنويراحمه شاہد صاحب اچيني يايال ٨٢ء

۲۲- مكرم ارشاد احمد خان صاحب پشاور ۸۳ء تا۸۵ء ،مردان ۸۵ء تا۸۸ء ،

كو ہاك ٨٨ تا ٩٨ء وره اساعيل خان ٩٨ء تا ٩١ ء نوشهره ١٩ تا ٩٨ ء پيثاور ٩٩ تا ٣٠٠٠ ء

. ۲۳- مکرم ملک محمدافضل ظفرصاحب بیثاور ۸۶ء تا ۹۴ء

۲۴- مكرم خواجه مظفرا حمرصاحب ۸۸ ء تا ۹۰ ء مردان

۲۵- مکرم مبارک احمد ناصرصاحب پھ گلہ

۲۷- نگرم منصورا حمدنورالدین صاحب اچینی پایان ۹۰ و تا ۹۲ و پ

كوباك ٩٢ - مردان ٢٠٠٢ - حيات آباد ٢٠٠٢ -

۲۷- مکرم سید سعید الحسن صاحب پیثاور ۹۰ء تا ۹۲ء

۲۸- مکرم اصغملی بھٹی صاحب مانسہرہ۔ • 9ء تا ۹۱ء ہری پور ۹۷ء تا • • • ۲ء

۲۹- مکرم محمد عارف بشیرصاحب مردان ۹۱ و تا ۹۸ و

۰ ۳- مکرم داؤ داحمد منیب صاحب کو ہاٹ ۹۱ ء (صرف ۱۵ دن)

ا۳- مکرم حامد مقصود عاطف صاحب پیثاور ۹۳ ء (چنددن)

۳۲- مکرم مغفوراحد قمرصاحب اچینی پایاں ۹۴- تا ۹۹ ع

۳۳- مکرم احد عرفان صاحب پیثاور ۹۴ء تا ۹۵ء ایبٹ آباد ۲۰۰۲ء تا ۲۰۰۸ء ـ

هری بور ۲۰۰۸ء تا ۲۰۰۹ء

۳ س- مکرم کرامت الله خادم صاحب مردان ۹۴ ء \_ مینگوره ۹۴ و تا ۹۱ و

----۳۵- مکرم ظهوراحمرصاحب پشاور ۹۵ء تا ۲۰۰۰ء

٤٣٠- مكرم محمد اشرف اسحاق صاحب الحيني يايال ١٩٤٠

۳۸- مکرم حنیف احرمحمودصاحب پیثاور ۹۷ء تا ۹۹ء

۳۷- مکرم شریف احمداشرف صاحب مردان ۹۸ء تا ۲۰۰۱ء

٣٩- مكرم خالدمحمود شاہد صاحب نوشهره ٩٨ ء تا ٣٠٠٣ ء

• ٣- مكرم رانا محمة ظفر الله صاحب الجيني يا يال ٩٩ ء تا • • • ٢ ء

۱۷- كرم نعمت الله جاويد صاحب پشاور • • • ۲ء تا۵ • • ۲ء

۳۲- مکرم محمر سلیمان احمه هری پورا ۲۰۰۰ و تا ۲۰۰۲ و

٣٣- مكرم اعجازاحمد وڑائج صاحب ہری پور ۲۰۰۲ء تا ۲۰۰۵ نوشهره ۲۰۰۵ء تا ۲۰۰۸ء

۳ ۲۰- مکرم مختار احمد صاحب نوشهره ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ء هری پور ۲۰۰۵ء

۵ ۴- مکرم نصیرالدین انجم صاحب مردان ۲۰۰۲ء تا ۳۰۰۳ء

۲۶- مکرم نصیراحر محمود مردان ۴۰۰ تا ۱۰۱۰ ۲ ء

۷۶- كرم ميرعبدالمجيد صاحب اچيني پايان ۲۰۰۳ء تا ۲۰۰۴ء

۴۸- مکرم طاهراحمد شریف مردان ۲۰۰۳ء

۹۶- کرم نصیراحمد شریف صاحب ایبٹ آباد ۲۰۰۳ء تا۲۰۰۹ء (معلم اصلاح و ارشادم کزید)

۵۰- مکرم محموداحمد خالدصاحب پشاور ۵۰۰۵ء

۵۱- مکرم طاهراحمه عادل صاحب هری بور ۲۰۰۷ء تا ۲۰۰۸ء

۵۲- مكرم عطاء الحميد صاحب يشاور ۲۰۰۱ء تا ۲۰۰۹ء مردان ۲۰۰۹ء تا ۲۰۱۰ء

۵۳- مكرم انعام الرحمن صاحب نوشهره ۸۰۰ ء تا ۹۰۰ ء

۵۴- مکرممحموداحد نیبرٔ صاحب ایبٹ آباد ۲۰۰۸ء تا ۲۰۱۱ء

۵۵- مکرم انورطا هرصاحب پشاور ۲۰۰۹ء تا ۲۰۱۰ و

۵۲- مکرم محمر حنیف شاہد صاحب بشاور ۱۰۱۰ء

# یثاوراورصوبہ کے بعض مخلصین کاذ کرخیر

مرزاعبدالجيدصاحب

جماعت احمد یہ پشاور کی تعمیر وترقی میں جن چند خاندانوں کونمایاں طور پر خدمت کی توفیق ملی ان میں مکرم مرزا صاحب ۱۸۹<sub>ء</sub> میں مکرم مرزا صاحب ۱۸۹<sub>ء</sub> میں مکرم مستری غلام محی الدین آف محله نوڈ بگری کے ہاں پیدا ہوئے۔آپ کوقبول احمدیت کی توفیق پشاور میں سیدنا حضرت میں موجود علیہ السلام کے رفیق میاں محمد کی کی صحبت سے ملی۔

کرم مرزاصاحب پہلے خیبررائفلز میں ملازم ہوئے اور ۱۹۱۹ء میں اس کے ختم ہونے کے بعد پولیس میں منتقل ہوگئے اور ڈی ایس پی ہوکر ریٹائر ڈ ہوئے۔ اپنی ملازمت کے دوران اور فراغت کے بعد آپ جماعت کی تبلیخ اور خدمت کے لئے ہمیشہ کمر بستہ رہے۔ آپ ہی کی تبلیخ سے آپ کی والد اور چیا مکرم مستری عبدالرشید صاحب کو قبول احمدیت کی توفیق ملی۔ مکرم قاضی محمد پوسف صاحب امیر صوبہ سرحدنے آپ کے متعلق کھا:

"بابوعبدالمجید صاحب ہوشیارکارکن اور مخنق شخص ہیں۔ جماعت احمد یہ پشاور کے مختلف عہدوں پر کام کر چکے ہیں۔ سیکرٹری مال کا کام دلچیسی سے کرتے رہے ہیں اور کچھ عرصہ پشاور کے امیر بھی رہے ہیں۔ مسجد احمد یہ پشاور شہر اور سول کوارٹرز

دونوں کی تغمیر میں نمایاں حصہ لیا۔"ا

کرم مرزاصاحب کے دو بیٹے مکرم بشیراحمداور کرم حمیداحمدصاحب ہیں اور آپ کی چار بیٹیاں پشاور کے چاراحمدیت میں معروف خاندانوں میں بیاہی گئی ہیں۔ آپ کے بڑے دامادصو بیدار عبدالعزیز صاحب خلف ڈاکٹر فتح الدین صاحب، دوسرے داماد مرزا نثار احمدصاحب خلف مرزا رمضان علی صاحب، تیسرے داماد مرزا عبداللہ جان خلف حضرت ماسٹر غلام رسول صاحب اور چوتھے داماد مرزا آفیاب احمد صاحب ابن مرزا نذیر احمد صاحب تھے۔

مکرم مرزاصاحب کی وفات ۲۲ رنومبر ۱۹۸۲ میں پشاور میں ہوئی۔ آپ کے بیٹے مرزابشیر احمد صاحب آپ کی میت ربوہ لائے۔حضرت خلیفۃ آسی کے جنازہ ۲۳ رنومبر کو بعدعشاء پڑھااور آپ کی تدفین بہشتی مقبرہ میں عمل میں آئی۔

#### سيدشاه محمرصاحب

اس صوبہ کے جن چندخوش قسمت افراد کوخدمتِ دین کیلئے وقف کرنے اور تبلیغی میدان میں شاندار خد مات کی توفیق ملی ،ان میں مکرم سیدشاہ محمد صاحب اور مکرم بشیراحمد فیق قابلِ ذکر ہیں۔
مکرم سیدشاہ صاحب مانسہرہ ضلع ہزارہ کے رہنے والے تھے۔ایبٹ آباد میں ابتدائی تعلیم کے بعد اسلامیہ کالج پشاور میں داخل ہو گئے۔ جب حضرت مصلح موجود نے احمدی نوجوانوں کوخدمتِ دین کیلئے اپنی زندگیاں وقف کرنے کی تحریک فرمائی تو آپ نے بھی زندگی وقف کردی اور اپنی تعلیم سلسلہ کے ملاء سے حاصل کرتے رہے۔

انڈونیشیا بھجوا دیا۔ وہاں پرآپ مولود نے آپ کا پہلے سنگا پور بطور مبلغ تقرر فر مایا اور بعد میں انڈونیشیا بھجوا دیا۔ وہاں پرآپ مکرم مولنا رحمت علی صاحب کے ساتھ بطور معاون اور بعد میں بطور انجارج مشن خد مات سرانجام دیتے رہے۔

انڈونیشیامیں تبلیغی سرگرمیوں کے علاوہ آپ کوانڈونیشیا کی تحریکِ آزادی میں بھی حصہ لینے کی

ا تاریخ احدید سرحد ۱۹۸

تو فیق ملی اورانڈ ونیشیا کے پہلے صدر سوئیکارنو کے تحریبِ آزادی کے زمانہ کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔

آپ نے سرز مین انڈ ونیشیا میں تیس سال سے زائد عرصہ قابلِ قدر خدمات سرانجام دیں اور میدانِ جہاد میں وفات یا کروہیں مدفون ہوئے۔

خانزاده عبدالرحمن خان صاحب آف اساعیلیه

آپ خان امیر اللہ خان صاحب کے بیٹے تھے۔ پنجاب یو نیورسٹی سے گریجویش کرنے کے بعد آپ نے صوبہ سرحد کی سول سروس میں ملازمت اختیار کرلی، اورسیشن آفیسر کے عہدہ سے ریٹائر ہوئے۔ آپ کی بڑی بیٹی سلیمہ ناہید صاحبہ کا عقد بشیر احمد فیق سابق امام سجد لندن سے ہوا۔

#### مولوي محمرالطاف خان صاحب

مکرم مولوی الطاف خان صاحب جماعت پیثاور کے اولین اور نہایت معروف سرکر دہ ممبران میں سے تھے۔آپ ہمیشہ جماعت کی مجلس عاملہ کے فعال ممبررہ ہے۔آپ ماشاء الله صالح ہتی اور جماعت احمدید کی زندہ تصویر تھے۔جس علاقہ میں رہے وہاں کی مسجد کی رونق رہے۔خلافت احمدید سے گہرااور جذباتی لگاؤتھا اور ہمیشہ ان کی تحریکات بڑمل پیرارہے۔

مرم مولوی صاحب کی پیدائش اوا علی میں ہوتی مردان میں ہوئی۔ان کے والد مرم محمد سردار صاحب کا تعلق باجوڑ سٹیٹ سے تھا اور وہاں کی نواب فیملی میں سے تھے۔گھر سے بوجوہ ہجرت کی اور ہوتی مردان کے نواب نے ان کی پذیرائی کی اور وسیع زمین سے نوازا۔انہوں نے بہاں شادی کی اور ان کے چار بیٹے پیدا ہوئے۔ان میں سے ایک بیٹے محمد الطاف خال تھے جن کو تعلیم کا شوق تھا اور انہوں نے میٹرک تک پڑھا۔اس عرصہ میں ان کو MES میں ملازمت مل گئی اور مزید تعلیم جاری نہر کھ سکے۔

مکرم مولوی محمد الطاف خال صاحب طبعاً شریف النفس تصے اور مذہبی رجمان تھا۔ آپ ان خوش قسمت افراد میں سے ہیں جن کواپنی سعید فطرت کے نتیجہ میں عین عنفوان شباب میں احمدیت کی آغوش میں آنے کی توفیق ملی اور پھراس عہد کونہایت استقلال سے خوب نبھا یا اور دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچانے کے لئے ہمیشہ کوشاں رہے۔

عرم مولوی محمد الطاف خان صاحب کواحمدیت کاعلم ہوتی مردان میں کرم قاضی محمد یوسف صاحب کے ذریعہ ہوا۔ لیکن جماعت میں شمولیت سے قبل آپ نے خود قادیان جا کراور سارے حالات کا جائزہ لے کر بیعت کی۔ چنا نچہ آپ نے ۱۹۱۸ علیہ میں مکرم میر احمد صاحب جوصحا بی سے حالات کا جائزہ لے کر بیعت کی۔ چنا نچہ آپ نے ۱۹۱۸ علیہ سالانہ کے موقع پر جانے کا پروگرام ان کے بیٹے محمد سعید خان صاحب کے ساتھ قادیان جلسہ سالانہ کے موقع پر جانے کا پروگرام بنایا۔ جلسہ کے دوران وہ سٹیج سے قریب بیٹے تا کہ حضور کود کھ کراورا چھی طرح سن کر پھی فیصلہ کرسکیں۔ جب حضرت خلیفۃ آسی الثانی جلسہ میں تقریر کی غوض سے آئے توان کود کھی کران کا پہلا تاثر یہ تقالیہ اللہ کی موضوع پر تاثر یہ تقالیہ اللہ کے موضوع پر تاثر یہ تقالیہ اللہ کی موضوع پر قبلہ کرلیا اور جماعت میں شامل ہوگئے۔ وہاں سے واپس آنے کے بعد آپ کی شدید خالفت ہوئی۔ آپ ثابت قدم رہے۔ آپ کے احمد کی ہونے کے بعد آپ کی دوسری شادی مکرم مجم سعید احمد صاحب کی بمشیرہ سے ہوئی جو کمرم میر احمد صاحب کی بیٹی تھیں۔ بیرشتہ ہر لحاظ سے بابر کت احمد صاحب کی بمثیرہ سے ہوئی ہوئی جسید کر شانہ اللہ اور جماعات میں رہائش پذیر ہیں۔ آپ کی نو بیٹیاں ماشاء اللہ احمد کی گھرانوں میں بیابی گئی سے ایک بیٹا مکرم نصر احمد خان صاحب ہیں جو آئی اور سب ماشاء اللہ مولوی صاحب کی تربیت کے نیجہ میں جماعت کی فعال کارکن اور کمبر ہیں۔ اس کی شیابی گئیں۔ اورسب ماشاء اللہ مولوی صاحب کی تربیت کے نیجہ میں جماعت کی فعال کارکن اور کمبر ہیں۔

مرم مولوی صاحب کی وفات ۱۸ رجنوری ۱<u>۹۷۶ء می</u>س ہوئی۔ آپ جلسہ سالانہ میں با قاعدہ شمولیت فرماتے۔ اس سال طبیعت ناساز ہونے کے باوجود آپ جلسہ پرربوہ گئے مگر آپ کی بیاری بڑھ گئی اور بالآخر جان لیوا ثابت ہوئی۔ آپ کی خواہش کی بناء پر آپ کی تدفین بہشتی مقبرہ ربوہ میں ہوئی۔

## محرخواص خان صاحب

کرم محر خواص خال صاحب پیثاور جماعت کے ممائدین میں سے تھے اور جماعت کے بہت فعال کارکن تھے۔آپ ملک بلند خان صاحب جوموضع رشکئ کے نمبردار تھے، کے فرزند تھے۔آپ نے گورنمنٹ ہائی سکول سے میٹرک پاس کیا۔

آپ ۱۹۱۱ء میں مکرم مرزامیراحمدصاحب پیل نویس کے ذریعہ احمدی ہوئے۔اس کے بعد پشاور میں مقیم رہے۔
پشاور میں دفتر فوائد عامہ میں ملازمت کے دوران بالا خانہ انجمن احمد یہ پشاور میں مقیم رہے۔
۱۹۱۸ء میں جنگ عظیم کے سلسلہ میں عراق اور بغداد دوسال تک رہے واپس پشاور آنے کے بعد اپنے دفتر میں آ ہستہ آ ہستہ ترقی کرکے اسسٹنٹ سیکرٹری ہوگئے۔اس عہدہ سے سا ۱۹۵۶ء میں ریٹائر ہوئے۔

مکرم خواص خان صاحب بہت برد بار اور حلیم طبیعت کے مالک تھے۔قر آن کریم اور کتب سلسلہ کا باقاعدہ مطالعہ کرتے اور مناسب انداز میں پیغام حق پہنچاتے۔متعدد جماعتی عہدوں پر فائزرہے۔

آپ نے دوشاد یاں کیں۔آپ کی پہلی بیوی جوم زاامیراحد آف ہوتی کی لڑکی تھیں، سے تین بیٹے ہتے جو ماشاءاللہ تینوں دینی ودنیوی حسنات سے مالا مال ہیں۔ مکرم خلیل احمد خال انجینئر اور مکرم بشیراحمد خال اور مکرم سعید احمد خان دونوں ڈاکٹر بنے۔ مکرم سعید صاحب لندن چلے گئے اور دونوں میاں بیوی نے انگریزوں میں منظم تبلیغ کر کے ایک مخلص جماعت قائم کی۔افسوس کہ وہ جلد فوت ہو گئے لیکن ان کا صدقہ جاریہ قائم ودائم ہے۔ مکرم ڈاکٹر بشیراحمد خان صاحب نصرت جہاں سیم کے تحت افریقہ میں کام کرتے رہے۔

دوسری بیوی سے دو بیٹے مظفر احمد خان صاحب اور رضا احمد خان صاحب ہیں۔ آپ کی چھ بیٹیاں ہیں جو مکرم عبد السلام خان، مکرم عبد القدوس خال، شخ نور الدین، شخ بشیر الدین آف امپیریل الیکٹرک سٹور پشاور، میجر قاضی بشیر احمد ابن مکرم قاضی محمد یوسف صاحب (یہ ۱۹۲۵ء کی جنگ میں

کشمیر کے محاذ پر شہید ہوگئے )اور مکرم رشید خان صاحب انجینئر سے بیابی گئی ہیں۔مظفر احمد صاحب خان صاحب کی شادی خاندان حضرت مسجم موعود میں ہوئی ہے۔ انکی اہلیہ حضرت صاحبزادہ مرز انظفر احمد صاحب این حضرت صاحبزادہ مرز انشریف احمد صاحب کی صاحبزادی تھیں۔

## عبدالسلام خان صاحب

حضرت مولوی الیاس خان صاحب صوبہ خیبر پختونخواہ کے وہ خوش قسمت انسان ہیں کہ جن کے خاندان کو خدا تعالی نے احمدیت کی توفیق عطافر مائی۔ان کے دونوں بیٹے مکرم عبدالقدوس خان صاحب اور مکرم عبدالقدوس خان صاحب کو خدا تعالی نے اپنے عظیم باپ کے نقشِ قدم پر چلنے کی توفیق عطافر مائی اور زندگی بھر جماعت کی خدمت میں مصروف رہے۔

حضرت مولوی صاحب کے بڑے بیٹے مکرم عبدالسلام خان صاحب <mark>۱۹۱۵ء می</mark>ں مستونگ بس پیدا ہوئے۔

آپ اپنی تعلیم کے سلسلہ میں کوئٹہ میں سے جب ۱۹۳۸ء میں وہاں وہ ہیبت ناک زلزلہ آیا کہ جس سے ایک ہی رات میں تقریباً پونے لاکھ افراد لقمہ اجل بن گئے اور کوئٹے شہر بری طرح تباہ ہو گیا۔ اس دن آپ اپنے بھائی کے ساتھ ہوٹل میں موجود تھے۔ خدا تعالیٰ نے ان کو مجزانہ طور پر محفوظ رکھا۔ آپ کے والد بھی کوئٹے آئے ہوئے تھے وہ بھی محفوظ رہے۔ خدا تعالیٰ نے تقریباً تمام احمد بول کوائل زلزلہ سے محفوظ رکھا۔

مکرم عبدالسلام خان صاحب کو پشاور میں مختلف عہدوں پر جماعتی خدمات کی تو فیق ملتی رہی۔ آپ ۲۰ سال تک سیکرٹری مال اور سیکرٹری جائیداد رہے۔ تین سال تک نائب امیر پشاور اور قاضی جماعت بھی رہے۔ مسجد احمد یہ سول کوارٹرز کی تعمیر میں خوب تو فیق ملی اور آپ کی رہائش قریبی کوارٹر میں ہی تھی اور اس مسجد کی رونق تھے۔

آپ کی شادی مکرم محمد خواص خان صاحب کی بیٹی سے ہوئی جس سے آپ کو خدا تعالیٰ نے دو بیٹوں اور پانچ بیٹیوں سے نوازا۔ آپ کے بڑے بیٹے ڈاکٹر حامد اللہ خان صاحب کی شادی

خاندان حضرت میسی موعود علیه السلام میں مکرم صاحبزادہ ڈاکٹر مرزامنوراحمرصاحب کی بیٹی سے ہوئی اور دوسرے بیٹے حبیب اللہ خال جومکرم مولا ناغلام رسول راجیکی صاحب کی دعاؤں سے یہدا ہوئے ان کی شادی حضرت خلیفة المسیح الثالث کی نواسی سے ہوئی۔

## صاحبزاده سيرعبدالسلام صاحب آف سرائے نورنگ

حضرت سیرعبداللطیف کی افغانستان میں شہادت کے بعد ان کاتمام خاندان حکومت افغانستان کے شدید مصائب وآلام کاشکار رہا اوران مظالم کی وجہ سے حضرت شہید مرحوم کے دوبڑے بیٹے مکرم سیرٹھ سعیدصاحب اور سیرٹھ عمر صاحب بھی وہاں شہید ہوگئے لیکن اس تمام خاندان نے حضرت شہید مرحوم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نہایت صبر واستقلال سے ان کو برداشت کیا۔ جب زندگی وہاں نا قابل برداشت ہوگئی توان کے خاندان نے وہاں سے ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا اور ۱۲ برفر وری ۱۹۲۱ کی اس خاندان کے نیچے کھیجا فراد بنوں کے قریب موضع سرائے نورنگ میں آگئے۔ کیونکہ یہاں ان کی آبائی پچھ جا گیر موجودتی ۔ اس طرح اس صوبہ میں سرائے نورنگ کی جماعت قائم ہوئی جو زیادہ تر شہید مرحوم کی اولا دوراولا د پر شتمل صوبہ میں سرائے نورنگ کی جماعت قائم ہوئی جو زیادہ تر شہید مرحوم کی اولا دوراولا د پر شتمل عندان کے پچھافراد بعد میں قادیان میں چلے گئے۔خدا تعالیٰ نے اس خاندان کو اپنی بے پایاں برکات سے نوازا اور اب اس خاندان کے افراد امریکہ کینیڈا اور دنیا میں ہر جگہ پھیل گئے ہیں۔

# ے وہ سمجھا ہم پراگٹ دہ ہوئے ہیں میرے نزدیک ہم پھیلے جہاں میں

صاحبزادہ عبدالسلام صاحب مرحوم اپنی والدہ صاحبہ اورخاندان کے دیگر افراد کے ساتھ سرائے نورنگ میں آئے تو وہ سب سے بڑے تھے۔انہوں نے سب کوسنجالا اور وہال کی زمین کوآباد کیا۔ان کے بچوں کے اسماء درج ذیل ہیں۔

صاحبزاده سيرهبة الله صاحب، صاحبزاده سير محمد احمد صاحب، صاحبزاده سير محمودا حمد صاحب ادر صاحب ادر صاحب ادر صاحب ادر صاحب الله على احمد المعنون صاحب المعنون صاحب المعنون صاحب مرحومه (غير شادى شده) -

#### صاحبزاده محمرطيب صاحب

حضرت صاحب شہادت کے وقت صرف ڈیڑھ سال کے تھے۔ صاحبزادہ صاحب کی شہادت کے بعداس خاندان کو قت صرف ڈیڑھ سال کے تھے۔ صاحبزادہ صاحب کی شہادت کے بعداس خاندان کو قید وبند کے ایسے مصائب سے گزرنا پڑا کہ جن کے تصور سے بھی انسان کانپ جاتا ہے لیکن شہید مرحوم کی بیگم صاحبہ نے اپنے بیٹم بچوں کے ساتھ بیتمام عرصہ نہایت صبر واستقلال سے گزارااوراحمہ یت کو مضبوطی سے تھا ہے رکھا۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے صاحبزادہ محمد طیب صاحب کی اہلیہ صاحبہ نے ان کی وفات کے متعلق جو مضمون الفضل کا رجولائی و کوائے میں شائع کروایا اس میں ایک موقع پر صاحبزادہ صاحب نے اپنے بیٹے محمد احمد لطیف کو قیمت کرتے ہوئے فرمایا:

''دویکھوبیٹا! ہم نے احدیت کی خاطر وہ مصائب و تکالیف برداشت کی ہیں کہ
میں دعا کرتا ہوں کہ ان کاسایہ بھی تم پر نہ پڑے۔ ہماری اس درد بھری کمبی کہانی
کوتم لوگ س بھی نہیں سکتے۔ایک لمباعرصہ ہم کا بل کے جیل خانہ میں رہے جس کے
نصور سے رو نکٹے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ پھران مظالم کے علاوہ ہر شبح ہمارے لئے
موت کی ہوتی تھی کیونکہ ہم یہی سنتے تھے کہ توپ سے اُڑا دینے کا حکم ہوجائے گا۔'

الم الم الم میں یہ خاندان خوست سے خفیہ طور پر سرائے نورنگ بنوں پہنچ گیا۔ وہاں جب
جماعت بنی تو آپ اس کے امیر جماعت ہوئے۔اس کے بعد ربوہ میں رہنے کے بعد محلہ
دارالصدر غربی کے صدر رہے۔قرآن مجید سے بہت عشق اور محبت تھی۔حافظہ چھا تھا۔اور آپ
نے صرف چار ماہ میں قرآن مجید حفظ کرلیا اور ہر سال نما زِرَ اور کی پڑھاتے۔ یہ سلسلہ جوقادیان

میں تراوت کے پڑھانے کا شروع ہوا پھر تاحیات مختلف جماعتوں میں پڑھانے کا جاری رہا۔جب آپ نے پہلی بارقادیان میں نماز تراوت کے پڑھائی توان کی والدہ صاحبہ نے انتہائی خوثی کے اظہار کے طور پرمسجد میں جلیبی کا بھر اایک تھال بھجوایا۔

صاحبزادہ صاحب نہایت خوبصورت، وجیہہ اور دلفریب شخصیت کے مالک تھے۔ طبیعت میں بہت سادگی تھی اور باہمی تعلقات کا دائرہ بہت وسیع تھا۔ آپ واقعی اپنے شہید والد کے ہر لحاظ سے نمونہ تھے۔

# دانشمندخان صاحب

کرم دانشمندخان صاحب ولدعبدالحنان خان صاحب کاتعلق موضع محب بانڈہ سے ہے جو موضع پتی سے چند میل کے فاصلہ پر افغانوں کے محمدز کی قبیلہ کے لوگوں کا گاؤں ہے۔آپ اوائل جوانی میں اپنا گاؤں چھوڑ کر بلوچتان کے شہر مستونگ چلے گئے تھے۔ یہاں خدا تعالیٰ نے آپ کے لئے احمدیت قبول کرنے کے لئے خود رہنمائی فرمائی اورا یسے حالات پیدا ہوئے کہ آپ احمدیت کے فدائی کارکن بن گئے اورایک عرصہ تک اپنی جماعت پتی کے پریذیڈٹ رہے۔ نیز انہوں نے اپنے بڑے بیٹے مکرم بشیر احمد فیق کو وقف کیا جو بعد میں ایک لمباعرصہ تک امام مسجد لندن رہے۔

کرم دانشمند خان صاحب کا قبول احمدیت کا واقعہ بہت دلچسپ ہے اوراس بات کا واضح شوت ہے کہ نیک فطرت طبع کے لئے خدا تعالی خود قبول حق کے لئے راستہ ہموار کر دیتا ہے۔ ہوا یوں کہ جن دنوں آپ مستونگ میں جیل کے دفتر میں ملازم تھے۔ آپ ایک جمعہ کے روز گھر سے جامع مسجد مستونگ میں نماز پڑھنے کے لئے نگے۔ راستہ میں آپ کی ملاقات مکرم مولوی محد مستونگ میں نماز پڑھنے کے لئے نگے۔ راستہ میں آپ کی ملاقات مکرم مولوی صاحب آپ کے والدصاحب محدالیاس خان صاحب سے ہوئی۔ باہمی تعارف ہوا۔ مکرم مولوی صاحب کی نورانی شخصیت سے بہت کو خوب جانتے تھے۔ مکرم دانشمند خال صاحب مکرم مولوی صاحب کی نورانی شخصیت سے بہت متاثر ہوئے مگر جب انہوں نے بتایا کہ وہ احمدی ہیں تو یہ بات ان کو اچھی نہ گئی۔ مکرم مولوی

صاحب نے ان کواحمہ یوں کے ساتھ نماز جمعہ پڑھنے کی دعوت دی جوانہوں نے اس شرط پر قبول کر لی کہ وہ انہوں کے اس شرط پر قبول کر لی کہ وہ اپنی الگ نماز پڑھیں گے۔ دراصل آپ کو بتایا گیاتھا کہ احمہ یوں کی مسجد میں گانا بجانا ہوتا ہے اور آپ اس کی تصدیق کرنا چاہتے تھے۔ مستونگ میں ان دنوں آٹھ دس احمہ کی ایک گھر میں جمعہ اداکر تے میں جمعہ اداکر تے تھے۔ وہاں آپ نے احمہ یوں کونہایت خشوع وضعوع سے نماز اداکر تے دیکھا تو جیران رہ گئے۔ اس کے بعد مکرم مولوی صاحب کا خطبہ جمعہ میں قرآنی تفسیر س کر مزید حیران ہوئے۔

اس کے پچھ عرصہ بعد خان صاحب نے خواب میں متعدد باریہ نظارہ دیکھا کہ کوئی آپ کے پاؤل کے انگوشے کو دبار ہا ہے اور جب اُٹھے توبہ آواز آئی۔''اٹھ بیعت کر۔'' مگر بظاہر آپ نے کر میں کسی کونہ دیکھا کیونکہ آپ کمرہ میں اکیلے تھے۔ آپ کواس لفظ' بیعت'' کی سمجھ نہ آئی اور نہ بھی آپ نے یہ لفظ پہلے بھی سنا تھا۔ تاہم جب مکرم مولوی مجمد الیاس صاحب نے اس کے متعلق بنایا تو آپ نے فوری طور پر بیعت کا خط تحریر کر دیا اور اس طرح آپ کوسکون نصیب ہوا اور اس وجہ سے جو پریشانی تھی وہ دور ہوگئی۔ الحمد لللہ۔

مکرم دانشمندخان صاحب کواحمدیت کی روحانی نعمت صرف خدا تعالیٰ کے فضل اور رحم سے نصیب ہوئی۔ بعد میں آپ کی شادی مکرم مولوی محمد الیاس صاحب کی بیٹی سے ہوگئی اور اس طرح خدا تعالیٰ نے آپ کوصالح اولا دیسے نواز ا۔

کرم خان صاحب کے احمد کی ہونے کے بعد اپنوں اور بیگانوں کی طرف سے شدید خالفت ہوئی لیکن آپ ثابت قدم رہے۔ <u>1909ء</u> میں کسی ایسے ہی دشمن نے بحالت خواب گھر میں آپ پر فائر کیا جس سے آپ شدیدرخی ہوئے اور آپ کا بایاں بازوضائع ہوگیا۔لیکن اس کے باوجود آپ نڈر ہوکراس ایک ہاتھ کے ساتھ جماعت کی خدمت میں ہمہوفت مستعدر ہے۔

مرم دانشمندصاحب خان صاحب کوخداتعالی نے چاربیٹیوں اوردوبیٹوں سے نوازا۔ خداتعالی کے فضل اورآپ کی عمدہ تربیت سے سب بچے جماعت اور خلافت سے منسلک ہیں۔

آپ کے بڑے بیٹے برادرم مکرم بشیراحمدر فیق صاحب کوآپ نے جماعت کے لئے وقف کردیا اورانہوں نے بطور امام مسجد لندن شاندار خدمات سرانجام دیں۔آپ کے دوسرے بیٹے کرنل نذیر احمد خان نے پاکستان آرمی میں خدمات سرانجام دیں اور بہت فدائی احمدی ہیں۔ مکرم دانشمند خان صاحب اینے دونوں بیٹوں کے متعلق بجاطور پر کہا کرتے تھے۔

''میرے دوبیٹے ہیں۔ایک کوخدائی فوج میں داخل کیا ہے اوردوسرے کو یا کتانی فوج میں۔''

کیاخوب قابل تقلید تقییم ہے۔اس سے مجھے حضرت میر ناصرنواب صاحب کی اپنے دونوں بیٹوں کی تعلیم کے متعلق شاندار مثال تازہ ہوتی ہے۔ کیونکہ آپ کے بڑے بیٹے حضرت میر محمد اسماعیل صاحب دنیاوی امراض کے ماہر ڈاکٹر تھے اور دوسرے بیٹے حضرت میر محمد اسمی صاحب دینی علوم اور روحانی امراض کے ماہر تھے۔

صوبہ خیبر پختونخواہ کے ماحول میں کسی فرد کااپیا فیصلہ کرنا مکرم جناب دانشمندخان صاحب کے نام کی مناسبت واقعی انتہائی دانشمندانہ فیصلہ تھا جسے خدا تعالیٰ نے شرف قبولیت عطافر مایا۔

مولوی خلیل الرحمٰن صاحب

کرم ڈاکٹر حمید الرحن صاحب صدر لاس اینسٹ اور نائب امیر جماعت احمد بیامریکہ کے والد مکرم مولوی خلیل الرحن صاحب جون ۱۹۱۳ء موضع درگئ افغانستان میں پیدا ہوئے۔درگئ صوبہ خوست میں ہے۔ ابھی وہ ایک سال کے تھے کہ والدہ صاحبہ وفات پا گئیں اور اپنی بھو بھی کی کفالت میں آئے۔جب آپ تقریباً چھ سال کے تھے کہ آپ کے والد مکرم عبد الرحیم خان صاحب ۱۹۱۸ء میں نقل مکانی کر کے مستقل طور پر قادیان چلے گئے اور وہیں رہائش اختیار کرلی۔

مکرم مولوی صاحب کے والداوران کے تایاسید آدم خان حضرت صاحبزادہ سیدعبداللطیف صاحب کے مریدوں میں سے تھے۔ دونوں بھائی جوانی میں ہی صوم وصلوۃ کے پابند تھے۔ فجر

کی نماز مکرم صاحبزادہ عبداللطیف صاحب کے گاؤں سیدگاہ (جوان کے گاؤں سے چندمیل کے فاصلہ پرتھا) جا کر ادا کرتے۔ مکرم مولوی صاحب کے تایا مکرم سید میر آ دم خان مرحوم سیدنا حضرت سے موعود علیہ السلام کے رفقاء میں سے تھے وہ جوانی میں ہی قادیان میں وفات پا گئے اور بہشتی مقبرہ قادیان میں مدفون ہیں۔

خوست کے علاقہ میں چونکہ احمد یوں کی مخالفت میں اضافہ ہونے لگا تو مولوی صاحب اور ان کے بھائی حبیب الرحمن خان غازی کا بل مستقل طور پر قادیان اپنے والدصاحب کے پاس پہنچ کئے۔ دونوں بھائی مدرسہ احمد یہ میں داخل ہوگئے۔ مکرم مولوی صاحب نے ۱۹۳۳ء میں مولوی فاضل کا امتحان پنجاب یو نیورسٹی سے پاس کیا۔

ا ۱۹۳۱ء میں مکرم مولوی صاحب صوبہ سرحدتشریف لائے اور مردان کے علاقہ میں بطور مدرس کا مراب کے علاقہ میں بطور مدرس کا مرکیا۔ ۱۹۳۳ء میں فرنٹیر ہائی سکول پشاور میں ملازمت کی۔ شام کے فارغ اوقات میں شوقیہ طور پرقر آن مجید پڑھاتے تھے۔

آپ کی پہلی شادی ۱۹۳۱ء میں قادیان کے نواح موضع فیض اللہ چک میں حضرت حافظ نبی بخش صحابی کی نواسی محمودہ بیگم سے ہوئی۔

۵ ۱۹۴ میں آپ کوتعلیم الاسلام ہائی سکول میں بطور مدرس کا م کرنے کا موقع ملااور اس طرح اپنے والدصاحب کے پاس رہ کران کی خدمت کا بھی موقع ملتار ہا۔

تقسیم ہند کے بعد سیدنا حضرت مصلح موعود کے حکم سے کچھ عرصہ تک قادیان کی حفاظت کی خدمت کرنے کی توفیق ملی۔ ۱۹۴۸ء میں جب فرقان فورس کا قیام عمل میں آیا تو آپ کو شمیر کے محاذ پر ۱۹۵۰ء میں جنگ بندی تک خدمت کا موقع ملا۔ اس کے بعد آپ نے کچھ عرصہ ربوہ کے دفاتر میں کام کرتے رہے۔ اے 19ء میں آپ دفاتر میں کام کرتے رہے۔ اے 19ء میں آپ ریٹائر ڈھو گئے۔ ۲ے 19ء میں ایک قافلہ کے ساتھ بذریعہ بس جج بیت اللہ کے لئے تشریف لے گئے۔ راستہ میں ایران میں بزرگوں کے مزارات اور بغداد میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلائی کے ۔ راستہ میں ایران میں بزرگوں کے مزارات اور بغداد میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلائی کے

مزار کی زیارت کاموقع ملا۔

حضرت خلیفۃ المسے الثالث نے جب وقف عارضی کی تحریک شروع فرمائی تو متواتر کئی سال تک مکرم مولوی صاحب ہزارہ کے علاقہ میں قرآن مجید پڑھانے اور جماعتی تربیتی کاموں کے لئے جاتے رہے۔ایک مرتبہ اس غرض کے لئے آپ ایبٹ آباد گئے ہوئے تھے کہ وہاں ایک خواب میں آپ کوسیدنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور انہوں نے نہایت شفقت سے فرمایا:

## ' ، خلیل الرحن میں تم سے بہت خوش ہوں۔''

آپ کے فرزند کرم ڈاکٹر حمیدالر حمن صاحب نے اپنے والد مرحوم کے متعلق تحریر فرماتے ہیں:

''میرے پیارے والد صاحب مرحوم بہت مختی اور فرض شاس تھے۔اپنے

ہاتھ سے کسی قسم کے کام کو عار نہ جانے تھے۔ بہت نڈراور کٹراحمدی تھے۔احمدیت

کے لئے غیر معمولی غیرت رکھتے تھے۔فارغ اوقات، چلتے پھرتے،سائیکل سواری

کرتے، ہر وقت ذکر الہی اور استغفار کاور دکرتے رہتے اور ہم کو یہی تلقین کرتے

تھے۔او نچی آواز میں پڑھتے تا کہ ساتھ چلنے والے بھی ذکر الہی میں شامل ہوں اور

اس طرف لگن رہے۔میرے والدصاحب سکول ٹیچر تھے۔ دنیوی لحاظ سے غریب

تھے مگر دل کے شخی اور حلیم تھے۔ تخواہ ملتے ہی فوراً چندہ حصہ وصیت اور دیگر ضروری

چندہ جات اداکرتے۔''

خداتعالی کا تمام مخلص احمدی افراداور جماعت کے لئے قربانی کرنے والے احباب کے ساتھ بینمایاں سلوک نظر آتا ہے کہ خداتعالی نے ان کی اولا دکوغیر معمولی طور پرنواز ااور دنیوی نعماء سے بھی متمتع فرمایا۔ چنانچہ مولوی صاحب کے بچوں کو بھی خداتعالی نے غیر معمولی ترقیات سے نواز ا۔ آپ کے بیٹے مکرم ڈاکٹر حمیدالرحمن صاحب کو F.R.C.S کرنے کی توفیق ملی اور لاس اینجلس امریکہ میں بطور آرتھو پیڈک سرجن ہیں اور جماعتی لحاظ سے لاس آنجلیس جماعت کے اینجلس امریکہ میں بطور آرتھو پیڈک سرجن ہیں اور جماعتی لحاظ سے لاس آنجلیس جماعت کے

پریذیڈنٹ اور جماعت کے نائب امیر اورٹرٹی ہیں۔آپ کی شادی ۱۹۷۸ء میں ڈاکٹر عبدالسلام صاحب نوبل لاریٹ کی صاحبزادی سے ہوئی۔

ان کے دوسرے بیٹے حبیب الرحمن صاحب الیکٹریکل انجینئر بنے لیکن جوانی میں ہی وفات یا گئے۔

چونکہ مکرم مولوی صاحب کی پہلی ہوی ۱۹۲۲ء میں وفات پا گئی تھیں۔اس کے بعد آپ نے دوسری شادی کی اور ان سے ایک لڑکا ضیاء الرحمن اور دوبیٹیاں فوزید بیگیم اور شازید بیگیم ہیں۔

مکرم مولوی صاحب کو پچھ عرصہ سے دل کی تکلیف تھی۔امریکہ میں اپنے علاج کے لئے تشریف لائے۔ پچھ عرصہ قیام کے بعد واپسی پر جرمنی میں اپنی بیٹی آنسہ منور کے پاس تھہرے اور واپس پاکتان چلے گئے۔سر گودھا میں اپنی بڑی بیٹی کے ہاں مقیم تھے کہ اچا نک دل کے شدید دورہ سے جانبر نہ ہو سکے اور ۲ ردمبر ۱۹۸۶ء میں خالق حقیقی سے جاملے اور ربوہ بہتی مقبرہ میں مدفون ہیں۔

## ميال اعراف الله صاحب كا كاخيل

میاں اعراف اللہ کا کاخیل مرحوم دوبیاں ضلع صوابی میں ۱۸۹۰ء میں پیدا ہوئے۔آپ کو خدا تعالیٰ نے جوانی میں ہی جبکہ آپ ہوسال کے تصے حضرت مصلح موعود کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی سعادت عطافر مائی۔

آپ کی بیعت کاوا قعہ بہت ایمان افروز ہے۔آپ گڑھی کپور مردان میں پوسٹ ماسٹر سے۔آپ گڑھی کپور مردان میں پوسٹ ماسٹر سے۔آپ کازیادہ تتعلق ان لوگوں سے تھا جواحمدیت کے شدید خالف تھے۔ان محفلوں میں عام طور پراحمدیت کاذکر اسلام سے الگ مذہب کے طور پرکیاجا تا اور بیتا تر دیاجا تا کہ احمدیوں کا الگ کلمہ ہے، الگ نماز ہے، حتی کہ قرآن اور حج بھی الگ ہیں۔قادیان میں دوزخ اور جنت بنائی ہوئی ہے۔میاں صاحب اس گروہ کے کافی سرگرم رکن تھے اور اس وجہ سے ان کے احمدیوں کے متعلق خیالات اچھے نہیں تھے۔ایک دفعہ ان کوخیال آیا کہ کیوں نہ احمدیوں سے رابطہ قائم

کر کے اصل حقائق معلوم کئے جائیں اور انہیں سمجھا یا جائے کہ وہ اپنے غلط عقائد سے تو بہ کرلیں اور مسلمان ہوجائیں۔ایک روز ان کی ملاقات مکرم قاضی حجہ یوسف صاحب سے ہوگئ اور باہمی گفتگو سے ان کی بہت سے غلط فہمیاں دور ہوگئیں اور وفات سے مثیل سے اور ختم نبوت جیسے اہم مسائل کی اصل حقیقت معلوم ہوئی۔میاں صاحب نے اس ملاقات کا ذکر اپنی محفل میں کیا اور بیہ کھی کہا کہ وہ دلی طور پر اس سے کا فی مطمئن ہیں۔لیکن میاں صاحب نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور ان کو آئندہ احمد یوں سے رابطہ رکھنے سے منع کیا۔لیکن میاں صاحب نے جواباً کہا کہ حق کی تلاش میں کسی سے ملنے پر پابندی نہیں ہوئی چا ہئے۔ آپ احمد یوں کے عقائد کار ڈیٹا کیں تو مجھے قبول کرنے میں خوشی ہوگی۔ آپ نے مکرم قاضی صاحب سے تبادلہ خیال کا کار ڈیٹا کیں تو مجھے قبول کرنے میں خوشی ہوگی۔ آپ نے مکرم قاضی صاحب سے تبادلہ خیال کا صلہ جاری رکھا اور بالآخر جب آپ پر احمد یت کی صدافت واضح ہوگئ تو آپ نے جماعت میں سلسلہ جاری رکھا اور بالآخر جب آپ پر احمد یت کی صدافت واضح ہوگئ تو آپ نے جماعت میں شمولیت اختیار کرلی۔

احمدیت قبول کرنے کے بعد آپ دوسروں کوبھی یہ پیغام پہنچانے کے لئے کوشاں رہتے۔ دوران ملازمت جہاں بھی جانے کاموقع ہوتا آپ وہاں ایک داعی الی اللہ کے طور پر کام کرتے۔ ملازمت کے سلسلہ میں آپ چتر ال گئے تومہتر چتر ال کوبھی پیغام حق دیا۔ مہتر چتر ال بھی آپ کی بڑی قدر کرتے اور بسااوقات آپ کوبلا کرتبادلہ خیال فرماتے۔

احمدیت کے متعلق آپ غیرت مند تھے۔ایک دفعہ مولوی غلام غوث ہزاروی نے جب حضور کے متعلق نازیباالفاظ استعال کئے تو آپ نے ان کوشائستہ زبان استعال کرنے کے لئے بڑی جرأت سے کہا اور آئندہ مولوی صاحب نے احتیاط کاطریق اختیار کیا۔ دعوت الی اللہ کے لئے آپ کاطریق بہت عمدہ تھا۔ آپ کاطریق بہت عمدہ تھا اور دوسروں کومطمئن کرنے میں وہ پدطولی رکھتے تھے۔

دوبیاں گاؤں میں وہ اکیلے احمدی تھے تاہم اپنے اخلاق اور کردار کی وجہ سے تمام علاقہ میں لوگ آپ کوقدر کی نگاہ سے دیکھتے۔گاؤں میں کا کاخیلیوں کی مسجدتھی۔انہوں نے باوجود آپ کے احمدی ہونے کے اس کا انتظام آپ کے سپر دکررکھا تھا۔ جسے آپ نہایت خوش اسلوبی سے

سرانجام دیتے رہے۔

مکرم میاں صاحب مے 192<sub>3ء</sub> میں دوبیاں میں فوت ہوئے اور آبائی قبرستان میں تدفین عمل میں آئی۔ آپ چونکہ موصی تھے اس لئے بہشتی مقبرہ میں آپ کا کتبہ لگا ہوا ہے۔

آپ کی اولاد میں سے میاں نثار احمد صاحب جماعت کے خلص کارکن اور جماعت حیات آبدی بینا ور کے صدر ہیں۔آپ کی شادی مکرم مولوی محمد الطاف صاحب کی صاحبزادی سے ہوئی تھی اور صاحب اولاد ہیں۔

#### سيدامير بإباصاحب

سیدامیر باباصاحب ولد محمد بشیرصاحب سکنه بازیدخیل ۱۹۳۷ میں حضرت مصلح موعود کے ہاتھ پر بیعت کر کے سلسله احمد به میں داخل ہوئے۔وہ طبعاً غریب مگر بڑے بہادراور نڈرانسان سے نواندہ ہونے کے باوجود انہیں سلسله کی کتب خرید نے کا بہت شوق تھا۔ پشاور کے بجائب گھر میں چوکیدار تھے۔ تخواہ کم تھی مگر چندہ با قاعد گی سے اداکرتے۔سلسلہ کی کتب بھی تخواہ میں سے بچھ پس انداز کر کے خرید تے۔ان کی خرید کردہ کتب ان کی اولاد کے پاس محفوظ ہیں۔

باوجود ناخواندہ ہونے کے دعوت الی اللہ کا نرالہ ڈھنگ نکال لیا تھا۔سلسلہ کی چند کتب اپنے پاس رکھتے اور کسی خواندہ شخص سے کہتے کہ وہ اسے پڑھ کرسنا ئیں۔اس طرح دوسرے کو پیغام پہنچ جاتا۔ بعض معاندین سے جھگڑا بھی ہوجاتا تو نہایت ملائمت سے کہتے کہ آپ غصے کیوں ہوتے ہیں میں توسمجھنا چاہتا ہوں۔کسی اور سے سن لوں گا۔

آپ کے خاندان کے تمام افراد مبالکا احمدی تھے۔آپ کے تین بیٹے لال میر، باز میر اور محمد میر سب مخلص احمدی ہیں۔ان کے بوتے پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال محکمہ تعلیم میں ڈائر کیٹر پرائمری ایجوکیشن ہیں۔اللہ تعالی نے اپنے فضل سے ان کوقر آن مجید اور سلسلہ کی بعض کتب کا پشتو زبان میں ترجمہ کرنے کی توفیق عطافر مائی۔

سیدامیر بابا موصی تھے۔ <u>۱۹۵۸ء</u> میں ان کی وفات ہوئی اور بازید خیل کے قبرستان میں

\_\_ مدفون ہیں \_ر بوہ میں بہشتی مقبرہ میں ان کا کتبہ لگا ہوا ہے \_

چندہ جات کی ادائیگی میں بہت با قاعدہ تھے۔وفات سے پچھ عرصة بل مجلس کارپرداز کا خط انہیں موصول ہواجس میں تحریر تھا۔

> ''مبارک ہوآپ کا حساب پاک ہے اور کوئی بقایانہیں'' د کر یوں مکر مرمہ عور السلام خلان وراجہ سے زخوا میں دیکواک

ان کی وفات کے بعد مکرم میر عبدالسلام خان صاحب نے خواب میں دیکھا کہ سیدامیر بابا کا حساب خدائے بزرگ و برتر کے سامنے پیش کیا گیا توفر مایا گیا:

#### "حساب ياك است به شاب برسانيد جنت"

سیدامیر بابا کے متعلق ایک دلچسپ امر جوان کی فطرتی سعادت مندی کا ثبوت ہے یہ ہے کہ وہ پہلے صاحب خلافت پہلے صاحب خلافت الرحمن صاحب خلافت اولیٰ کے بعد خلافت ثانیہ کے وقت مکرم مولوی غلام حسن خان صاحب کے زیر اثر جماعت لا ہور کے ساتھ شامل ہو گئے اور کا فی عرصہ تک ان کے سرگرم مبلخ رہے۔ سیدا میر باباصاحبزادہ صاحب کے ساتھ شامل ہو گئے اور کا فی عرصہ تک ان کے سرگرم مبلخ رہے۔ سیدا میر باباصاحبزادہ صاحب کے ساتھ لا ہورسالا نہ جلسہ پرجاتے۔ ایک دن ان کوخیال آیا کہ قادیان کا جلسہ سالانہ بھی دیکھنا چاہیے۔ جب ان کے اس پروگرام کا علم صاحبزادہ صاحب کو ہوا تو انہوں نے مولوی مجمع علی صاحب سے ان کی رپورٹ کر دی۔ مولوی صاحب نے سیدا میر کو بلاکر پوچھا کہ کیا آپ کو یہاں ماحب کوئی تکلیف ہوئی جوآپ قادیان جانا چاہتے ہیں۔ سیدا میر صاحب نے برملا کہا کہ وہ یہاں تین حیزیں گم یاتے ہیں جس کے لئے وہ قادیان جانا چاہتے ہیں۔

ا: حضرت اقدس کامزارقادیان میں ہے۔اس مزارِ مقدس پرحاضری دینا چاہتا ہوں۔ ۲: قادیان کی وہ گلیاں اور کو چے جہاں حضرت سیح موعود علیہ السلام کے قدم پڑے۔کو چہ کی اس خاک کاسر مہ بنانا چاہتا ہوں۔

سا: حضور کی مبشر اولا دقادیان ہے۔ یہاں پر کوئی نہیں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب سید بابا نے ''مبشر اولا د'' کا نام لیا تو مولوی صاحب نے صاحبز ادہ صاحب سے کہا کہ اب یہ ہمارے ہاتھ سے گیا۔ یہی ہوا جب آپ قادیان پنچ توحضرت خلیفة استی الثانی کی تقریر سننے کا موقع ملااور محترم قاضی محمد یوسف صاحب کے ذریعہ اسی رات کو بیعت کرلی۔

جب آپ مبائع ہوکر واپس آئے تو صاحبزادہ صاحب کوبھی خلافت ثانیہ کی بیعت کے لئے تیار کرلیااور یہ کہہ کرخوش ہوتے کہ'' صاحبزادہ صاحب نے ان کواحمد کی بنایا مگر غیر مبائع اور انہوں نے صاحبزادہ صاحب کواحمد کی بنایا مگر مبائع احمد کی۔''

باباسیدامیر کوخدا تعالی نے کمبی عمر سے نوازا۔ آپ ۱۹۵۸ <sub>غ</sub>یس بیار ہو کرفوت ہوئے۔ وفات کے وقت آپ کی عمر قریباً نو سے سال تھی۔

# محدا كرم خان درانی صاحب

محدا کرم خان درانی کاتعلق چاسدہ کے قریب موضع ڈب سے تھا۔ اور اپنے علاقہ میں ' خان بابا' کے نام سے معروف تھے۔ آپ گل محمد خان صاحب کے فرزند تھے۔ آپ کے دوسر بھائی خان فقیر محمد خان صاحب انجینئر تھے۔ دوسری والدہ سے دو بھائی مکرم غلام سرور خان صاحب اور الحاج صفدرخان صاحب تھے۔

کرم محمد اکرم محمد اکرم خان صاحب کا جماعت سے تعارف کرم مولوی محمد الیاس صاحب کے ذریعہ ہوا۔ پچھ عرصہ غیر مبالکع رہے پھر حضرت خلیفۃ اسے الثانی سے تجدید بیعت کی اور بڑے مخلص احمدی رہے۔ تبلیغ کا بہت شوق تھا۔ مطالعہ کتب کا جنون تھا۔ گھر میں ایک بڑی لائبریری بنار کھی تھی جس میں سلسلہ کا لٹریچ سجار کھا تھا۔ آپ نے چارسدہ کے قریب موضع ڈب میں زمینداری اختیار کی اور وہاں باغ لگائے۔

احمری ہونے سے قبل آپ کی زندگی اخلاقی لحاظ سے زیادہ اچھی نہتھی۔ چونکہ والدصاحب جب فوت ہوئے تو آپ کی عمر تقریباً ۱۸ ابرس تھی۔ بڑا بیٹا ہونے کے ناطہ سب جائیداد کا انتظام آپ کے ہاتھ میں تھا۔ دوستوں کے ساتھ زیادہ وقت گزرتا۔ دوتین شادیاں کیں مگر گھر پہلی ہوی کے ساتھ ہی بسایا۔ احمدی ہونے کے بعد آپ میں اس قدر تبدیلی ہوئی کہ آپ کی والدہ نے بھی

بیعت کر لی۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے احمدیت کیوں قبول کی تو انہوں نے جواباً فرما یا کہ میں نے بیعت اس لئے کی ہے کہ جس شخص کی بیعت کر کے یہ'' جن' کھیک ہو گیاوہ یقینا بہت بزرگ اور سچا انسان ہوگا۔ حقیقت سے ہے کہ احمدیت نے آپ کی زندگی میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ آپ حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ حقوق العباد کا بھی پورا خیال رکھتے۔ آپ نے اپنے مثالی بھائیوں کی تعلقات بہت مثالی سے۔ آپ اینے تمام مزارعین کی ضروریات کا خیال رکھتے۔ غریبوں کی امداد کرتے۔

آپ جلسہ سالانہ قادیان اور رہوہ با قاعدگی سے جاتے۔ ان تعلقات کی بناء پر آپ کے بیٹے محمد ہاشم خال کی شادی محتر مدامۃ الشافی صاحبہ بنت مکرم چوہدری فتح محمد سیال صاحب کے ساتھ ہوئی جوان کے خاندان کے لئے بہت مبارک ثابت ہوئی۔

مکرم خان صاحب کواللہ نے چار بیٹوں سے نوازا۔

ا بڑے بیٹے ڈاکٹر محمد امین درانی تھے۔کوئٹے سول ہسپتال میں سول سرجن رہے آپ کی کوئی اولا دنہ تھی۔

۲۔ محمد ہاشم درانی۔ آپ نے لائلپور یونیورٹی سے بی ایس سی ایگریکلچر کیا تھا۔ آپ کی پہلی شادی مکرم مولوی محمد الیاس صاحب کی چھوٹی بیٹی سے ہوئی تھی۔ ان سے ایک بچپر محمد عالم ہے جو ریٹائرڈ کرنل ہے اور راولپنڈی میں مقیم ہے۔

آپ کی دوسری شادی محتر مدامتدالشافی صاحبہ سے ہوئی اور ان کے بیٹے محمد عالم کی تعلیم و تربیت آپ کی ہی نگرانی میں ہوئی۔

سا۔ تیسرے بیٹے محمد حسن خان درانی ہیں۔ بیتمام زندگی موضع ڈب میں رہے۔ان کے تین بیٹے اورایک بیٹی وہاں پر ہی ہیں۔

۳ چو تھے بیٹے محمطی درانی تھے۔آپ کی ساری زندگی کوئٹہ میں گزری۔ مجسٹریٹ کے عہدہ تک پہنچے۔ان کا بیٹا محمد آصف درانی ڈاکٹر ہے اور کراچی جناح ہیتال میں متعین ہیں۔آپ ایک عرصہ تک چارسدہ جماعت کے پریذیڈنٹ رہے اور وہاں وکالت بھی کرتے رہے۔ مکرم مجمد اکرم خان صاحب کا خلافت کے ساتھ بہت محبت کا سلوک تھا۔ حضرت خلیفۃ اسے الثانی جب تقسیم ملک کے بعد پشاور تشریف لے گئے تو حضور چارسدہ بھی تشریف لے گئے اور وہاں بورادن ان کے گھر میں گزارا۔

مگرم خان صاحب کوخدا تعالی نے شہادت سے نوازا۔ کیونکہ آپ کوایک شخص نے احمدیت کی مختلفت کی بناء پر بندوق سے فائر کر کے شہید کردیا۔ بیافسوں ناک واقعہ ۱۹۶۰جنوری ۱۹۵۰ج کو پیش آیا۔ قاتل گرفتار ہوا۔ چودہ سال کی قید ہوئی۔ مگر سات سال بعدر ہا ہو کر گھر آیا تو اس کا گھراُ جڑ چکا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں اس کا ایک ہی بیٹا تھاوہ مرچکا تھا۔ بیوی نے دوسر شخص سے شادی کر لی تھی اور گھر کی جھے۔ گرکر تباہ ہو چکی تھی۔ اس کا عبرت ناک انجام لوگوں نے دیکھا۔

مکرم درانی صاحب کافی عرصہ تک چارسدہ جماعت کے پریذیڈنٹ رہے۔اس زمانہ میں مکرم ملک اعجاز احمد صاحب سیکرٹری مال رہے۔ چارسدہ جماعت کے ایک اہم رکن مکرم ماسٹر نورالحق صاحب تھے۔

# غلام سرورخان درّانی صاحب

درانی خاندان جو چارسدہ میں آباد ہے اس میں احمدیت کا نفوذ مکرم مولوی محمد الیاس صاحب کی تبلیغ سے ہوا۔ اصل میں گل محمد خان درانی کے چار بیٹے تھے جن میں سے مکرم اکرم خان صاحب اور مکرم غلام سرور خان صاحب نے حضرت خلیفۃ استی الاوّل کے زمانہ میں جماعت میں شمولیت کی تھی۔ ان کے تیسر سے بھائی مکرم فقیر محمد خان صاحب جو محکمہ PWD میں انجینئر تھے۔ ایپ لندن کے قیام کے ایام میں دعوۃ الامیر کا مطالعہ کر کے حضرت خلیفۃ استی الثانی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔

مکرم غلام سرورخان صاحب نے موضع سرخطی میں وسیع زمینداری شروع کی۔ یہاں پران کا ڈیرہ بہت خوب صورت ہے۔ ایک دفعہ ۱۹۲۲ء میں مکرم مولا نا جلال الدین شمس صاحب جب پشاورتشریف لائے تھے توان کی دعوت پرخا کسار کوبھی مولا ناشمس صاحب کے ہمراہ وہاں جانے کا موقع ملا تھا۔ مکرم غلام سرورخان صاحب علم دوست اورخوش اخلاق تھے۔ ان کے تعلقات کا حلقہ بہت وسیع تھالیکن بوجوہ وہاں جماعت قائم نہ کرسکے۔

## خان فقير محرخان صاحب

خان فقیر محمد خان صاحب کے والدگل محمد خان صاحب کی پہلی بیوی سے دو بیٹے تھے۔ مکرم اکرم خان صاحب اور فقیر محمد خان صاحب دونوں بھائی مخلص احمد کی تھے۔ فقیر محمد خان صاحب وہ شہور شخصیت ہیں کہ جولندن میں حضرت مصلح موعود کی کتاب دعوۃ الامیر پڑھ کر احمد کی ہوئے تھے۔ انہوں نے یورپ کی ترقی اور مسلمانوں کی پسماندگی دیکھ کر جب دعوۃ الامیر پڑھی تو ان کو یقین ہوا کہ بیجالت حضرت امام مہدی علیہ السلام کو مان کر ہی بدل سکتی ہے۔

خان صاحب فقیر محمد خان صاحب کو حکومت کی طرف سے ان کے اپنے شعبہ میں مہارت کی بناء پر خان صاحب کا خطاب ملا تھا۔ بہت ہی خوش طبع اور انچھے مذاق کے مالک تھے۔ حضرت مولوی محمد الیاس صاحب سے قریبی تعلق تھا۔ ان کے ایک ہی بیٹے کیمپٹن نثار محمد خان تھے جو وزیرستان میں ڈاکوؤں کے ہاتھوں مارے گئے۔ کیمپٹن صاحب کے دویٹے ہیں۔

خان صاحب نے مکرم حضرت قاضی محمد یوسف صاحب کی تحریک پرمسجد ڈیرہ اساعیل خان کے لئے بارہ کنال زمین کا ٹکڑاخرید کردیا تھا۔

آپ کی وفات ایک حادثہ میں ہوئی۔وکٹوریہ میموریل ہال پشاور کی حیت کے معائنہ کے لئے او پرمع چارافراد چڑھے۔انسیکشن کے دوران حیت کا ایک حصتہ گر گیا جس سے یہ چاروں نیچ گر کراپنے ساتھیوں سمیت وفات یا گئے۔ اِتّا یلایہ وَ اِتّا اِللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰمِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰمِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَاللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ وَاللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰ

#### ارباب محمر عجب خان صاحب

مکرم ارباب محمد عجب خان صاحب کا تعلق پیثاور یو نیورسٹی سے قریب موضع تہکال بالا سے تھا۔ آپ دفتر سیکرٹری فوائد عامہ سرحد میں ملازم تھے۔ اسی محکمہ میں مکرم محمد خواص خان صاحب

سیرٹری تھے۔ زیادہ تر ان کے تعلق اور تبلیغ سے آپ نے ہم <u>۱۹۳۳ء میں جماعت میں شمولیت</u> اختیار کی۔اصل امریہ ہے کہ ارباب خان صاحب سعیدالفطرت اور نیک خصلت تھے۔ جس کی فطرت نیک ہے آئے گاوہ انجام کار

آپ کے والد نے آپ کی مخالفت کی اور واجبی تعلق رکھا۔ گر ارباب صاحب ثابت قدم رہےاوراحمدیت نے ان کے اخلاق میں مزید کھار پیدا کردیا تھا۔

ارباب صاحب کی شادی ارباب عبدالکریم کی بیٹی سے ہوئی۔ وہ احمدی نہیں تھی لیکن ارباب صاحب کی دعاؤں کا ہی بیاثر تھا کہ اس نے بجیب طور پر احمد بیت قبول کرلی۔ ہوا یوں کہ ارباب صاحب کی بیوی کواس کے والدگی وفات کے بعد اس کی جائیداد سے حصہ ماتا تھا۔ اگر چہ افغان عور توں کواپنی جائیداد سے حصہ نہ دیتے لیکن صوبہ سرحد میں شریعت قرآنیہ جاری تھی جس کی روسے اس کو حصہ ملتا تھا۔ اس کے بھائی عبدالوہا با افغان نے ملاؤں کے مشورہ سے میراث سے حصہ نہ دیئے کے لئے عدالت میں بیموقف اختیار کیا کہ چونکہ ارباب محمد بجب خاں احمدی ہے اور اس کی بیوی بھی احمدی ہے اور وہ ملاؤں کے فتوی کی روسے مرتد ہیں۔ اس واسط وہ اپنے والدگی جائیداد سے حصہ نہیں لے سکتی۔ یہ یس قافی میراحمد جوڈ یشل کمشز کی عدالت میں تھا اور اس نے تعصب کی بناء پر فیصلہ عبدالوہا ب کے حق میں کر دیا۔ اس ظالمانہ فیصلہ کی سزا قاضی میراحمد کواس کی زندگی میں ہی مل گئی اور الیسی ذلت نصیب ہوئی کہ جود وسروں کے لئے عبرت کا موجب تھی۔

مکرم ارباب صاحب کی بیوی کےخلاف بیہ مقدمہ جھوٹا تھا کیونکہ وہ خود احمدی نہیں تھی لیکن اس غلط فیصلہ کے بعداس نے علی الاعلان احمدیت قبول کر لی اور بیعت کا خط لکھ دیا اور بیکہا کہ اب میں احمدی ہوکرا پناحق لوں گی۔ چنانچہاس نے اس فیصلہ کے خلاف اپیل کی اور فیصلہ اس کے حق میں ہوگیا۔ اس طرح میراث میں حصہ بھی مل گیا اور احمدیت کی نعمت بھی مل گئی۔ الحمد لللہ۔ مکرم ارباب صاحب کی اولاد میں دو بیٹے اور تین بیٹیاں تھیں۔ ان کے بڑے بیٹے میجر

عبدالا کبراوراس کے بھائی ارباب سردارعلی دونو کی شادی مکرم خان شمس الدین خان صاحب کی دو بیٹیوں محتر مدامة الرفیق صاحبہ سے علی الترتیب ہوئی۔ میجر اکبر صاحب کی وفات ۱۰ رجنوری ۱۹۹۵ء میں ہوئی اوران کی یادگاران کا بیٹاار باب قاسم محمود ہے۔ مکرم سردارعلی صاحب شروع سے ہی جماعت کے فعال ممبر ہیں۔

مکرم ارباب محمد عجب خان صاحب خاموش طبع تھے اور احمدیت کا جلتا پھر تا نمونہ تھے۔ خدا تعالیٰ نے ان کوروحانی سکون سے نوازا تھا۔ان کی وفات ۲۰ رسمبر ۱۹۸۲ء میں لیڈی ریڈ نگ ہبیتال میں ہوئی۔ان کی وفات کے وقت عزیز م طاہرا حمد خان ابن خان شس الدین نے یہ ایمان افروز امر بیان کیا کہ وفات سے قبل ارباب صاحب نے یہ شفی نظارہ دیکھا کہ فرشتے ان کے استقبال کے لئے آرہے ہیں اور قرآن مجید کی ہی آیت پڑھر ہے ہیں:۔

نَحْنُ اَوْلِيّاَءُ كُمْ فِي الْحَيْوةِ السُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ يعنى ہم اس دنيا ميں بھی تمہارے دوست تصاوراُ خروی زندگی میں بھی دوست ہوں گے۔ آپ کا کیاخوبصورت انجام ہوا جوواقعی قابل رشک ہے۔

#### كرامت الله خان صاحب

مکرم کرامت اللہ خان صاحب کے والد مکرم سعد اللہ خان صاحب بابڑ تھے۔ آپ مکرم محمہ یعقوب خان صاحب آف پیر پیائی کے ہمشیر زاد تھے۔ آپ نے طالبعلمی کے زمانہ میں جب آپ اعوا بیٹر میں تعلیم حاصل کر رہے تھے احمدیت قبول کی۔ آپ کے ایک کلاس فیلو مکرم پیراحمد زمان شاہ صاحب کے ذریعہ مکرم قاضی محمد یوسف صاحب سے متعارف ہوئے اور ۱۹۲۲ بومیں انہوں نے احمدیت قبول کرلی۔

مکرم کرامت اللہ خان صاحب نے اسلامیہ کالج سے بی اے اور بی ٹی کرنے کے بعد محکمہ تعلیم میں ملازمت اختیار کرلی۔ اس عرصہ میں لندن سے تعلیمی ڈ گریاں حاصل کیں۔ گورنمنٹ ہائی سکول پشاور نمبر ۲ میں ہیڈ ماسٹررہے۔ اسی طرح ایک عرصہ تک انسپیٹر آف سکولزرہے۔

آپ کی اولا دیے دنیاوی طور پر کافی ترقی کی۔ان میں سے بعض حکومت پاکستان کے بلند ترین عہدوں پر فائز ہیں۔

مرزانصيراحمدخان صاحب

کرم مرزانصیراحمدخان صاحب کے والد مرزانذیراحمدصاحب سے جومولوی محمولی صاحب اور ڈاکٹر عبداکھیم صاحب کے بیتیج سے۔آپ کے ایک بھائی مرزاآ فتاب احمد صاحب سے۔دونوں بھائی مسجد سول کوارٹرزیشاور کے قریب رہائش پذیر سے اور مسجد کی رونق کا باعث سے۔ مرزانصیراحمدخان صاحب کے دادا مکرم شریف احمدخان انسیکٹر پولیس سے اور ان کے نانا مرزا رمضان علی صاحب شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے سے اور انہوں نے سیدنا حضرت مسج موعود علیہ السلام کی اوائل زمانہ میں بیعت کرلی تھی۔

مرزاصاحب برٹش فوج میں لیفٹینٹ کے عہدہ پر فائز تصاور جنگ عظیم دوم میں فرنٹیئر فورس کے ساتھ برما کے محاز پرلڑائی کرتے رہے۔اس کے بعد آپ ایک عرصہ تک پثاور ہائیکورٹ میں سپرنٹنڈنٹ رہے۔ 1949ء میں جب ریٹائرڈ ہوئے توان کی اعلیٰ خدمات کے صلہ میں ستارہ خدمت کا اعزاز دیا گیا۔

9 <u>1943</u> میں جب امریکہ آنے کے لئے تیاری کررہے تھے توان کی اہلیہ محبوب سلطانہ صاحبہ اچانک وفات پا گئیں اور آپ کوا کیلے یہاں آنا پڑا۔ اور اپنے بیٹے منیراحمد خان کے پاس میری لینڈ میں قیام پذیر رہے۔ آپ مقامی جماعت کے مستعدم مبر تھے اور اپنی ظرافت اور خوشد لی کی بناء پرسب میں مقبول تھے۔ آپ کی وفات 1999ء میں ہوئی اس وقت آپ کی عمر ۱۸۸ برس تھی۔ مکرم مرز اصاحب اجھے شاعر تھے۔ آپ کا منظوم کلام 'یادوں کے پھول' گذشتہ سال شاکع متعاتب کے متعلق اور خاص طور پراحمد یوں کی قید و بندگی صعوبتوں کے متعلق ہے۔

مکرم مرزا صاحب کے بیٹے عزیزی منیراحمدخان کے علاوہ ان کی بیٹی محتر مہ نصرت جہاں

صاحبہ ہیں جن کی شادی مکرم مبشر احمد خان صاحب مربی سلسلہ امریکہ سے ہوئی اوران سے جواولا دہوئی وہ سب بفضلہ تعالی خادم دین ہیں۔

## بدايت الله خان صاحب

مکرم ہدایت اللہ خان صاحب خلف محمد سرورخان صاحب ساکن ترنگز کی ضلع پشاور ۱۹۲۷ء میں پیدا ہوئے۔آپ کا تعلق ایک معزز زمیندار خاندان قبیلہ محمدز کی سے تھا۔

مرم ہدایت اللہ خان کے گھرانہ میں احمدیت ان کے نانا ملک عادل شاہ اور ملک مدارشاہ صاحب کے ذریعہ آئی۔ ملک عادل شاہ کوصاحبزادہ فضل حق ساکن اکبر پورہ نے تبلیغ کی۔ پھر ملک مدارشاہ صاحب کی تحریک سے ان کے بھائی ملک عادل شاہ صاحب نے اووائے میں بیعت کی۔ پھران کی وجہ سے مرم ہدایت اللہ صاحب کے والد محمد سرورخان صاحب نے احمدیت قبول کرلی۔

ہدایت اللہ خان صاحب نے ابتدائی تعلیم ترنگزئی میں حاصل کی۔پھر مزید تعلیم کے لئے قادیان چلے گئے جہال تقسیم ملک تک بیعلیم جاری رہی۔اگرچہ پیدائشی احمدی تھے تاہم آپ نے ہم 194 و میں حضرت مسلح موعود کے دست مبارک پر بھی بیعت کی۔

مرم ہدایت اللہ خان صاحب کی شادی ۱۹۳۹ء میں مکرم محدالطاف خان صاحب ساکن ترناب ضلع چارسدہ کی بیٹی سے ہوئی۔اس کے بطن سے آپ کے ہاں تین لڑ کے مقصود احمد خان، فاروق احمد خان اوررفیق احمد خان پیدا ہوئے۔دولڑ کیاں پیدا ہوئیں۔ایک بیٹی عزیزہ ڈاکڑ قدسیہ گلفام شادی شدہ ہیں اور جرمنی میں مقیم ہیں۔

خان صاحب کی وفات و 1993ء میں ہوئی۔ آپ موسی تھاس لئے آپ کی تدفین بہشی مقبرہ ربوہ میں ہوئی۔ آپ کا دور اور مستعد احمدی تھے اور باوجود مخالفت کے اپنے گاؤں اور دوسروں کو پیغام حق دیتے رہے۔

# ڈاکٹرمنظوراحرصاحب

کرم ڈاکٹر منظور احمد صاحب کا تعلق لدھیا نہ سے تھا۔ اور مکرم ڈاکٹر فتح دین صاحب کے بھیجے سے۔ آپ نے کمپوڈری کا کام مکرم ڈاکٹر فتح دین صاحب کے کلینک میں کام کرنے سے سیکھا اور ماشاء اللہ اسقدر مہارت حاصل کرلی کہ ان کی وفات کے بعد اس شعبہ میں موضع بازید خیل میں پریکٹس شروع کردی اور اپنی ذاتی محنت اور گئن سے اس میں بہت نام پیدا کیا۔ آپ بہت مخلص اور قربانی کرنے والے احمدی مصے تبلیغ اور مالی قربانی میں ہمیشہ پیش پیش رہتے تھے۔ باوجود مخالفت کے خدا تعالی نے ان کو کامیا بی سے نواز ا۔ چندوں کی ادائیگی خاص طور پرتح یک جدید کی ادائیگی میں آپ نمایاں قربانی کرنے والوں میں سے تھے۔ خدا تعالی ان کی اولاد کو اپنی والد صاحب بعارضہ فالح بیار والد صاحب بعارضہ فالح بیار منظور احمد صاحب بعارضہ فالح بیار رہنے کے بعد ۱۹ ردسمبر کو کرنے پیٹاور میں وفات پاگئے۔ آپ موضی تھے اس لئے آپ کی توفین بہشتی مقبرہ ربوہ میں ہوئی۔

مکرم ڈاکٹر منظور صاحب کی شدید مخالفت رہی۔ تین مرتبہ آپ پر حملہ ہوا مگر مججزا نہ طور پر محفوظ رہے۔ ان کے داماد ڈاکٹر افضال احمد صاحب کو شہید کردیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے قاتل کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی اور معاملہ خدا تعالی پر چھوڑ دیا چنانچہ چند ماہ کے اندران کا قاتل بھی جلد کسی اور کے ہاتھوں قبل ہوگیا اور خدائی انتقام کا شکار ہوا۔

# چنده تحریک جدید میں غیر معمولی قربانی کی برکات ڈاکٹر منظور احمد صاحب مرحوم کامثالی نمونہ

مرم ڈاکٹر منظور احمد صاحب آف بازید خیل کوخدا تعالیٰ نے مالی قربانی کی بے مثال توفیق عطافر مائی۔ آپ نے خاص طور پر چندہ تحریک جدید کی ادائیگی میں جومثال قائم کی وہ بہت غیر معمولی ہے اس کاذکر کرتے ہوئے مکرم چوہدری شبیر احمد صاحب وکیل المال ربوہ نے ان کی وفات کے بعد تحریر کیا:

''محترم ڈاکٹر صاحب بڑے فیاض انسان تھے اور مہمان نوازی میں بھی ایک بلند مقام رکھتے تھے۔سلسلہ کی مالی قربانیوں میں بھی ان کونما یاں حیثیت حاصل رہی۔

''منظورآج سے آپ کا ماہانہ معاوضہ پچاس روپیہ کیا جاتا ہے۔'' پھر نے سال کے اعلان پر انہیں خواہش پیدا ہوئی کہ اس سال ۱۰۰روپیہ پیش کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی خواہش کے مطابق اس سال میصد روپیہ کی قربانی پیش کی۔ دوسرے دن جب ڈیوٹی پر پہنچ توان کے مالک ڈاکٹر صاحب نے کہا منظور آج ہے آپ کا ماہانہ معاوضہ یکصد روپیہ کیا جاتا ہے۔'' ان کی تخواہ میں بیاضافہ بھی ان کے مالک ڈاکٹر صاحب نے حسب سابق بغیر درخواست کے کیا۔اللّٰہ تعالٰی نے ان کی مالی قربانیوں کو اتنا پسند فرمایا کہ یکصد سے بڑھتے بڑھتے ان کی قربانی لاکھوں روپیہ تک پہنچے گئی۔''

صاحبزاده سيدعبدالله شاه صاحب

صاحبزادہ سیرعبداللہ شاہ صاحب سابق سیرٹری امورِ عامہ نوشہرہ کینٹ جماعت کے تلص فرد سے ۔ آپ صوبہ کے علاقہ برگ کے سے اور آپ کے والد کانام سیرعبدالحق تھا۔ آپ جھوٹے ہی سے جب نواب امب نے آپ کے علاقہ پر چڑھائی کی اور مقامی لوگوں کی املاک وجائیداد پرقبضہ کرلیا۔ آپ اپنے جھوٹے بھائی کے ساتھ ٹو پی آگئے جہاں کچھ عرصہ صاحبزادہ عبدالقیوم فان کے خاندان کے ہاں پناہ گزین رہے پھر اپنے ماموں کے ہاں چلے گئے۔معاشی تگی فان کے خاندان کے ہاں پناہ گزین رہے پھر اپنے ماموں کے ہاں چلے گئے۔معاشی تگی اور مناسب رہنمائی نہ ہونے کے باعث آپ نے جرائم کی دنیا کی طرف رخ کرلیااور''شاہ جی ڈرتے ڈاکو''کے نام سے مشہور ہو گئے۔علاقہ غیر اور صوبہ کے لوگ آپ کی دہشت سے ڈرتے سے لیکن خدا تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی کے خود سامان فرمائے۔ آپ نے بعض مبشر رویا دیکھیں اور اس کے بعد جب احمد یت سے متعارف ہوئے تو تو بت النصوح کی اور پھر آپ کی دنیا ہی بدل اور اس کے بعد جب احمد یت سے متعارف ہوئے تو تو بت انصوح کی اور پھر آپ کی دنیا ہی بدل گئی۔ باوجود شخت مخالفت کے آپ ثابت قدم رہے۔

نظام جماعت کے ساتھ وابسگی اورخلافت کے ساتھ محبت وعشق تھا۔نوافل،نمازِ تبجد کی ادائیگی اور چندوں میں با قاعد گی تھی۔

آپ کچھ عرصہ محکمہ پولیس میں ملازم تھے وہاں سے فراغت کے بعد نوشہرہ کینٹ میں تکہ شاپ کھول کی تھی جوآپ کی محنت اور خدا تعالیٰ کے فضل سے کا میاب تھی۔

آپ کی وفات ۵ <u>۰۰ می</u> میں تقریباً ۸۵ سال کی عمر میں ہوئی اور تدفین نوشہرہ میں ہی ہوئی۔

# چو ہدری غلام اللہ صاحب

مرم چوہدری غلام اللہ صاحب سارجنوری ۱۹۱۳ء کو پیداہوئے۔آپ کے والد مرم چوہدری غلام محمد خان صاحب کو اواکل زمانہ میں حضرت اقدس مسے موعود علیہ السلام کو ماننے کی سعادت نصیب ہوئی۔

مکرم چوہدری صاحب نے زراعتی کالج فیصل آباد سے بی ایس بی پاس کیااور پھرامریکہ سے پی ایچ ڈی کی تعلیم حاصل کی۔

اپنی ملازمت کے سلسلہ میں آپ کازیادہ ترقیام صوبہ خیبر پختونخواہ میں رہااور آپ جس جگہ بھی رہے۔ رہے۔ وہاں اپنے فرائض منصبی کی بخو بی ادائیگ کے ساتھ جماعتی خدمات بھی سرانجام دیتے رہے۔ پاکستان بننے کے بعد جب آپ ڈاکٹریٹ کی ڈگری لینے کے بعد واپس آئے تو آپ کا تقرر ایب آب واپ اس عرصہ میں ایبٹ آباد میں ہوا۔ ۱۹۵۳ء میں وہاں جماعت نے آپ کو اپنا صدر منتخب کرلیا۔ اس عرصہ میں آپ نے وہاں احمد یہ مسجد کی تعمیر کا کام مکمل کروا کروہاں با قاعدہ نمازوں کی ادائیگی کا انتظام کیا۔ یہی وہ مسجد ہے جسے ہم کوائے کے جماعت کے خلاف فسادات کے دوران فسادیوں نے تو ٹر پھوڑ دیا اور اس کا سامان لوٹ لیا۔ اس وقت سے بہ غیر آبادیڑی ہے۔

آپ کے صدارت کے ایام میں حضرت مصلح موعود نے اس علاقہ کا دورہ فرمایا۔حضور اپنے قافلہ کے ہمراہ کا رسمبر 1901ء کوتشریف لائے۔اس دوران حضور نے حضرت سیداحمد بر میلوی مجدد تیرھویں صدی کے مزار کی زیارت بھی کی اور دعا کی (اس سفر کی تفصیل پہلے دی جا چکی ہے) مجدد تیرھویں صدی کے مزار کی زیارت بھی کی اور دعا کی (اس سفر کی تفصیل پہلے دی جا چکی ہے) موجو ہوں پہلوٹ نے مکمل ہونے پر آپ کا تقرر وہاں ہوگیا۔اس عرصہ میں حضرت مرزانا صراحمد صاحب صدر مجلس انصار اللہ کی حیثیت سے اور حضرت مرزاطا ہم احمد صاحب نے صدر مجلس خدام الاحمد ہیں حیثیت سے دور سے کئے اوران مواقع پر مکرم چو ہدری صاحب نے یو نیورٹ کی کے معززین کو مدخوکر کے آپ کی نقاریر کا انتظام کیا۔

۱۹۲۹ء میں چو ہدری صاحب کو جج بیت اللہ کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔

## صاحبزاده حبيب الرحمن صاحب المعروف قلندر مومند

صاحبزادہ سیف الرحمٰن آف بازید خیل، جن کا ذکر پہلے ہو چُکا ہے، کے بیٹے صاحبزادہ حبیب الرحمٰن (جواپے قلمی نام قلندر مومند کے ساتھ تمام ملک میں جانے پہچانے جاتے تھے) کا تذکرہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ نہ صرف صوبہ بھر میں بلکہ تمام ملک میں اپنی ادبی اور مذہبی خدمات کی بناء پرایک عظیم اور منفر د شخصیت تھے۔

صاحبزادہ صاحب کی پیدائش کم سمبر ۱۹۳۰ کوموضع بازید خیل میں ہوئی۔میٹرک پاس کرنے کے بعد اسلامیہ کالج میں داخلہ لیا۔لیکن سیاسی وجوہ سے تعلیم جاری نہ رکھ سکے اور مختلف مقامات پر ملازمت کرتے رہے۔ کچھ عرصہ بعد پرائیویٹ طور پر مزید تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔اب پشاور یونیورٹی میں داخل ہوئے اور انگریزی ادب میں ایم اے میں اچھی پوزیشن کی۔ بعد میں اسی شعبہ میں کی چررمقرر ہورئے۔لیکن آپ پر ملک ڈمنی کا جھوٹا الزام لگا کرفارغ کردیا گیا۔

سا<u>ے 19</u> میں صاحبزادہ صاحب نے قانون کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا۔آپ ۱۹۸۲ء میں گول یو نیورٹی میں پہلے انگریزی ادب کے لیکچررمقرر ہوئے اور ۱۹۸۲ء میں وہاں پر لاء کالج کے پرنیل مقرر ہوئے۔

سر۱۹۸۱ء میں جب صوبائی حکومت نے پشتو زبان کے لئے ایک معیاری ڈکشنری کی تیاری کامنصوبہ بنایا توصاحبزادہ صاحب کی سرکردگی میں بیٹظیم مشن دس سال کی کاوش کے بعد سر۱۹۹۹ء میں منظرعام پر''دریاب' کے نام ہے آیا۔

قلندرمومندصوبہ کی مشہوراد بی تنظیم''اولس ادبی جرگہ'' کے بانی ارکان میں سے تھے۔آپ متعدداخبارات کے مدیراورکالم نگار بھی رہے۔اسی طرح آپ متعدد کتب کے مصنف تھے آپ کی بیہ کتب پشتو ادب کا شاہ کار ہیں۔بلاشبہ آپ اپنے دور کے معروف تجزید نگار،افسانہ نگاراور شاعر تھے۔اور آپ کی ادبی کا وشیں مقبول عام کی سند حاصل کرچکی ہیں اور قلندرمومند کوان کی خدمات کے اعتراف میں حکومت کی طرف سے ستارہ امتیاز اور دیگر متعدد ایوارڈ دیئے گئے ہیں۔ آپ ایک کمبی بیاری کے بعد ۴ رفر وری ۱۰۰۳ یم میں ۷۳ سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ آپ کا جنازہ امیر جماعت احمد بیسر حد مکرم ارشاداحمد خان صاحب نے پڑھایا اور آپ کی تدفین احمد بیقبرستان پشاور میں ہوئی۔

#### مرزامحمرخان صاحب

مرم مرزامحر خان صاحب ۵ برجون و ۱۹۲ کو کو باٹ تحصیل کرک کے ایک گاؤں کریڈنڈ میں پیدا ہوئے۔گاؤں میں میٹرک پاس کرنے کے بعد گور نمنٹ کالج کو ہاٹ میں داخلہ لیا۔ اپنی تعلیم کے دوران ۱۹۳8ء میں آپ برٹش رائل آرمی میں بھرتی ہوگئے۔ ہانگ کانگ میں برطانوی فوج کی شکست کے باعث قیدر ہے۔ پاکستان بننے کے بعدا یک زرعی فارم میں ملازم ہوگئے۔ ذری گاست کی وجہ سے سیدنا دندگی کے اس تمام عرصہ میں جماعت کی خالف رہے لیکن اس مخالفت کی وجہ سے سیدنا حضرت میں موجود کی کتب کا مطالعہ کرنا شروع کیا۔ اس سے ان پر جماعت کی صدافت آشکار ہوئی اور پھر مکرم مرزاعبدالحق صاحب امیر جماعت احمد میسر گودھا کی کوشش سے ۵ برمی ۱۹۲۳ء میں سیدنا حضرت مصلح موجود گائے مان بیعت کر بی۔

قبول احمدیت کے بعد آپ کی شدید خالفت ہوئی اور خاندان نے کممل بائیکاٹ کردیا۔ پھر آپ اسپرراہ مولی بھی رہے۔ اور جائیں سمبرتا نومبرسر گودھاڈ سٹر کٹ جیل میں قیدی رہے۔ سام 194 میں آپ کوسر گودھا جماعت میں بطور معلم مقرر کیا گیا۔ آپ نے بیخدمت 199 میں تک نبھائی۔ اس کے بعد قیام پہلے کراچی اور پھر حیدر آباد میں رہا۔ آپ کی وفات ۱۲ جون کے میں حیدر آباد میں دیا۔ آپ کی وفات ۱۲ جون کے میں حیدر آباد میں حیدر آباد میں حیدر آباد میں کے میں حیدر آباد میں کے میں حیدر آباد میں کے میں جوئی۔

#### خواجه محمر شريف صاحب

مکرم خواجہ محمد شریف صاحب ۱۸۹۱ ہمیں قادیان سے قریبی شہر بٹالہ میں پیدا ہوئے۔ یہ وہ شہر ہے جو سید ناحضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مشہور معاند مولوی محمد حسین بٹالوی کی وجہ سے معروف ہے۔ اسی بناء پرخواجہ صاحب اوران کے والد بھی جماعت کی مخالفت میں بہت پر جوش

تھے۔خواجہ صاحب کچھ عرصہ مولوی بٹالوی صاحب کے شاگر دبھی رہے۔لیکن مولوی صاحب کے متنا برانہ لہجہ اور شاگر دول سے بدسلوکی کی بناء پران کا خواجہ صاحب پرکوئی خوشگوارا ثرنہ تھا۔

مکرم خواجہ صاحب میٹرک کرنے کے بعد ڈاکخانہ کے محکمہ میں بھرتی ہوگئے۔ٹریننگ کے بعد آپ کا تقر رصوبہ سرحد میں ہی گزارا بعد آپ کا تقر رصوبہ سرحد میں ہی گزارا اور تسیم ملک کے بعد آپ نے اپنی مستقل سکونت پشاور میں اختیار کرلی اور یہاں پر ہی آپ کی وات ہے اور میں ہوئی۔

کرم خواجہ صاحب بیپن سے ہی اسم باسٹی سے اورا پنی نیکی اورشرافت کی وجہ سے ہردامزیز سے الداور مولوی مجھ حسین بٹالوی کے اثر کی وجہ سے جماعت کی مخالفت میں نقار پروغیرہ کرتے لیکن جب ہندووں نے ملکانہ کے علاقہ میں شدھی کی تحریک چلائی تواس وقت جماعت احمد یہ کی مساعی سے بہت متاثر سے ۔اسی طرح پتی کے علاقہ میں مکرم دانشمندخان صاحب کے اخلاق اورصحبت نے بہت گہراا ٹرکیا لیکن ان کو بیعت کی توفیق ان کے خواب کی بناء پر ہوئی۔ ایک و فعہ نیندکی حالت میں آپ کوآواز آئی ''محرشریف اُٹھو بیعت کرو۔''آپ اس آواز سے حیان ہوئے کہ کس کی بیعت کی جائے ۔حضرت سے موجودعلیہ السلام کی طرف دھیان گیا مگر آپ کو پھین تھا کہ ان کا دعوی جوٹا ہے ۔ آپ لاحول و لاقوہ پڑھ کرسو گئے ۔تھوڑی دیر بعد پھر آپ آواز آئی کی نامیس آپ نے وضو کر کے دوفیل ادا کئے اوراس کے بعد پھر سو گئے ۔تیسری دفعہ پھر بہی آ واز آئی لیکن اس خواز میں انہیں شدیدڈ انٹ تھی کہ آپ تھر تھر کا خیار شاد ہے ۔ آپ اسی وقت ڈاکیا نہ گئے اور حضرت خلیفۃ آپ موجوع کے ارشاد ہے ۔ آپ اسی وقت ڈاکیا نہ گئے اور حضور کے ہاتھ حراب کی خدمت میں بیعت کا کارڈ ارسال کردیا ۔ بعد میں قادیان جا کر صفور کے ہاتھ خلیفۃ آپ کی خدمت میں بیعت کا کارڈ ارسال کردیا ۔ بعد میں قادیان جا کر صفور کے ہاتھ خلیفۃ آپ کا بیات قدم رہے ۔

خواجہ صاحب نے اپنی زندگی میں تین شادیاں کیں۔اللہ تعالی نے اولا دسے نوازا۔ان کے سب بیچی ماشاء اللہ احمدی ہیں اور جماعت کے کاموں میں رغبت رکھتے ہیں۔ آپ کی بیٹی محتر مہ شمیم صاحبہ امریکہ میں ہیں اور بہت فعال ممبر ہیں۔شادی سے قبل پشاور میں لجنہ اماء اللہ پشاور کی صدر بھی رہی ہیں۔

# ماسٹرنورالحق صاحب

مرم ماسٹر نورالحق صاحب ملک افغانستان کے شہر غزنی میں ا • 1 ہو میں پیدا ہوئے۔ آپ
کے دوسر سے بڑے بھائی مولوی عبدالحق تھے۔ آپ کی والدہ وفات پا گئیں تو آپ کے والد مرم معظم دین صاحب ان دونوں بیٹوں کو لے کر ﴿ 19 ہو میں چارسدہ میں آگئے۔ آپ کے والد دیو بند کے فاضل تھے اور علاقہ کے مشہور عالم تھے۔ وہ وہاں ایک مسجد کے پیش امام تھے انہوں نے بڑے ومدرسہ میں داخل کردیا۔ چھوٹے بیٹے نورالحق صاحب کو انہوں نے سرکاری سکول میں داخل کردیا۔ جب انہوں نے میٹرک پاس کرلیا تو وہ فوج میں بھرتی ہوگئے اور عراق میں بھرتی ہوگئے۔

خداتعالی نے مرم ماسٹرنورالحق صاحب کے احمدیت قبول کرنے کی عجیب صورت پیداکردی۔ ایک دن جب وہ اپنی ڈیوٹی پر ٹینک میں بیٹے سے کہ ان کی نظرز مین پرایک اشتہار پر پڑی۔ انہوں نے اس کواُٹھا کر پڑھنا شروع کیا تو وہ سیدنا حضرت میچ موعودعلیہ السلام کے ظہور کاعلم کی تحریرتھی جس میں اپنے دعوی کا ذکر کیا تھا۔ آپ کو جب میچ موعودعلیہ السلام کے ظہور کاعلم ہواتو انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ خودقادیان جاکر اس کے متعلق حالات دریافت کریں گے۔ چنانچہ جب جنگ ختم ہوئی تو آپ بجائے گر جانے کے پہلے قادیان گئے۔ وہاں مسجد مبارک میں جب انہوں نے سیدنا حضرت خلیفۃ اسٹے الثانی کود یکھا تو ان کے دل نے گواہی دی کہ بیانسان سچا ہے۔ پھر مزید معلومات حاصل کرنے کے بعد وہاں ہی بعت کرلی اور اپنے نام کہ بیانسان سچا ہے۔ پھر مزید معلومات حاصل کرنے کے بعد وہاں ہی بیعت کرلی اور اپنے نام الفضل جاری کروالیا۔ نیز کا فی لٹریچ لے کرساتھ گھر آئے۔ اس کے مطالعہ سے وہ احمدیت کے علم

كلام سے بخو بی واقف ہو گئے۔

چارسدہ میں جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ آپ احمدی ہیں توانہوں نے مخالفت شروع کردی۔ رات کے وقت گھر پر پھر مارتے، راستہ چلتے مذاق اُڑاتے اور تکالیف پہنچاتے۔ آپ ان حالات میں ثابت قدم رہے۔ آپ کے بڑے بھائی مولوی عبدالحق صاحب اس مخالفت کو برداشت نہ کر سکے اور وہ ایک اور قصبہ شیخو میں چلے گئے اور وہاں مسجد کے امام بن گئے۔ وہ خطبہ جماعت کا لٹر یچر پڑھ کردیتے اور لوگ ان کے ملمی خطبہ کی بہت تعریف کرتے۔ مکرم ماسٹر صاحب باوجود مخالفت کے ثابت قدم رہے۔ انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پرخصوصی توجہ دی۔ آپ کے نو بیٹے اور دو بیٹیاں تھیں۔ سب نے اچھی تعلیم حاصل کی۔ بڑا بیٹا شبلی تھا جس نے لندن میں میڈ یکل ڈاکٹر کی تعلیم حاصل کی اور جب ۱۹۲۳ء میں واپس آیا تو ماسٹر صاحب نے لیکن دلی خوشی کا اظہار پٹھانوں کی روایات کے مطابق پورے قصبہ میں جھنڈ یوں کے لگانے اور ڈھول بجا کرکیا۔

ایام میں حوبہ خیبر پختونخواہ میں جماعت احمد یہ کے خلاف تحریک سرگرم ممل تھی۔ ان ایام میں صوبہ خیبر پختونخواہ میں جماعت کوشد ید نقصان پہنچا۔ چارسدہ میں مکرم ماسٹر صاحب کے مکان کو ۱۲ رجون کونذر آتش کردیا گیااور آپ کواپنے خاندان سمیت پشاور نتقل ہونا پڑا۔ لیکن اس برباد مکان کو ماسٹر صاحب کے بچول کوخدا تعالی نے از سرنوپانچ فٹ اونچی بنیادوں میں سنگ مرمر سے بنانے کی توفیق دی۔ گزشتہ سال جب اس علاقہ میں شدید سیلاب آیا تو تمام علاقہ کے مکان برباد ہوگئے اور مکرم ماسٹر صاحب کا مکان اپنی پوری شان سے قائم تھا اور علاقہ کے لوگوں کواس مکان میں پناہ لینا پڑی۔ بعد میں جب جماعت کی تنظیم ہیومینیٹی فرسٹ نے خدمت خلق کواس مکان میں بناہ لینا پڑی۔ بعد میں جب جماعت کی تنظیم ہیومینیٹی فرسٹ نے خدمت خلق موجود ہیں۔

مرم ماسر صاحب ۲۵ ررمضان المبارك ١١ رجولائي ١٩٨٢ع كوانقال كر گئے۔آپ نے

جووصیت تحریر کی اس میں خاص طور پر اپنے بچوں کے لئے لکھا کہ وہ اپنے بعد ان کے لئے احمد بیت کا تحفہ چھوڑ کر جارہ ہم ہیں۔ یہ اس زمانہ کی کشتی نوح ہے۔ اس میں سوار رہو گے تو پن جاؤگے ور نہ ڈوب جاؤگے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے نضل سے آپ کے تمام بچوں کو دنیوی نعماء سے نواز ااور آج وہ امریکہ اور کینیڈ امیں خوشحال زندگی گز اررہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے والد کے نیک نمونہ پر چلنے کی تو فیق دیتا رہے۔

# ميجر ڈاکٹر محمد عبدالرحمن صاحب

کرم ڈاکٹر محموعبدالر من صاحب سو ۱۹۰ ہوئیں قادیان میں پیدا ہوئے۔ آپ سید ناحضرت میں موعود علیہ السلام کے اولین صحابی حضرت بھائی عبدالرحیم صاحب کے بیٹے تھے۔ آپ کے والد ان چندا شخاص میں سے تھے جن کو سکھ مذہب سے اسلام قبول کرنے کی توفق ملی اور اپنے اخلاص اور محبت سے جماعت میں بڑا نام پیدا کیا۔ ان کا اصل نام جگت سکھ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ قادیان میں بھائی عبدالرحمن اور بھائی عبدالرحیم دوجلیل القدر بزرگ تھے جن میں سے اول الذکر ہندو مذہب سے اسلام میں داخل ہوئے اور حضور کی برکت سے ولی اللہ کامرتبہ یا گئے۔

مرم ڈاکٹر مجمء عبدالرحمن صاحب اپنے والد کی واحد نرینداولاد تھے۔آپ نے ابتدائی تعلیم قادیان میں حاصل کی اور ڈاکٹری کی تعلیم امرتسر سے حاصل کی۔آپ نے سا ۱۹۲۳ء میں انڈین آرمی میڈیکل کورس میں ملازمت کرلی اور اپنی سروس کا تقریباً تمام عرصہ صوبہ خیبر پختونخواہ کے قبائلی اور شہری علاقوں میں گزارا اور ریٹائرمنٹ کے بعد پیثا ور میں پریکٹس شروع کردی۔آپ نے ۱۲رفر وری سم ۱۹۵ے میں داعی اجل کولبیک کہا اور پیثا ور میں احمدیہ قبرستان میں تدفین ہوئی۔ مکرم ڈاکٹر صاحب نہایت سادہ اور غریب پرور بزرگ تھے۔غریبوں اور ستحق افراد کی بلامعا وضہ خدمت کرتے اور اینے علاقہ میں مقبول تھے۔

آپ کی اولا دمیں تین لڑکے کرنل ڈاکٹر صفی الرحن مرحوم، کرنل ولی الرحن، کیپٹن ڈاکٹر فضل الرحن

فیضی، دولژ کیاں قدسیہ بیگم زوجہ ڈاکٹر منوراحمہ صاحب اور صبیحہ بیگم صاحبہ زوجہ عبداللہ خان مرحوم ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کی سب اولا دکینیڈ ا، امریکہ اورانگلستان میں آباد ہے اور سب مخلص احمد کی ہیں۔

نثاراحمه فاروقى صاحب

مرزانثاراحمد فاروقی جماعت پٹاور کے معروف اور فعال فرد تھے اور شہر پٹاور کی مسجد کی رونق تھے۔ آپ پیدائشی احمدی تھے۔ آپ کے والد مرزا رمضان علی صاحب کوسید نا حضرت مسج موعود علیہ السلام کے صحالی ہونے کا شرف حاصل تھا۔

کرم مرزاصاحب ۲۱ رمار چی اوائ میں پیدا ہوئے۔آپ نے میٹرک اسلامیہ ہائی سکول پیثا ورسے پاس کیا۔آپ نے پہلے صوبہ کے محکمہ تعلیم میں اور بعد میں محکمہ جیل خانہ جات میں ملازمت اختیار کرلی اور ترقی کرکے آپ ایڈ منسٹریٹوا فیسر کے عہدہ پرفائز ہوئے۔آپ نہایت دیانت داراور باکردار افسر سے جس کا اعتراف محکمہ نے آپ کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر برملاطور پرکیا۔

مرم مرزاصاحب کی شادی پشاور کے جلیل القدر بزرگ مرزاعبدالمجیدصاحب کی دخر نیک اختر محترمہ مجیدہ بیگم صاحب سے ہوئی۔جس سے آپ کے ہاں پانچ بیٹیاں اوردو بیٹے پیدا ہوئے۔آپ کے ایک بیٹے عزیزم انواراحمہ فاروقی لاس اینجلس جماعت کے فعال کارکن ہیں۔ باقی سب اولا دبھی ماشاء اللہ جماعت سے وابستہ ہے۔

مرزاصاحب اگرچکم گوتھ لیکن حضرت مسیح موفودعلیہ السلام کا کلام خوب وجداور پُرسوز آواز میں پڑھتے۔ اس بناء پرآپ کوجلسہ سالانہ کے موقع پر حضور کا فارس کلام پڑھنے کی سعادت نصیب ہوتی رہی۔ آپ کی خواہش اور دعائھی کہ خدا تعالی آپ کوصد سالہ احمد یہ جو بلی دیکھنے کی توفیق عطافر مائے۔ خدا تعالی نے آپ کی اس نیک خواہش کو پورا فر ما یا اور جو بلی کے چند ماہ بعد مہر تمبر 19۸9 پیس سول ہپتال ایبٹ آباد میں وفات پاگئے اور آپ کی تدفین احمد یہ قرستان پشاور میں ہوئی۔

# مولوى مولا بخش صاحب

مولوی مولا بخش صاحب کاتعلق ضلع سر گودھاسے تھالیکن آپ متواتر کئی سال پیثاور جماعت کے فعال ممبر تھے۔ پیثاورصدر میں کازریڈیو میں آپ ملازم تھے۔ آپ سے قبل وہاں مکرم فضل الرحمن صاحب بھی کام کرتے رہے۔ بزنس کے ساتھ یہ جماعتی مساعی کام کزرہا۔

مولوی مولا بخش صاحب کے والد چوہدری محمدالدین صاحب سیدنا حضرت میں موعود علیہ السلام کے زمانہ میں احمدی ہوئے۔مولوی صاحب کی پیدائش ۱۹۳ اگست ۱۹۳ میں ہوئی۔اورآپ نے اپنی تعلیم قادیان میں رہ کرحاصل کی۔جماعتی کتب پرخوب عبور حاصل تھا اور تبلیغ کا شوق تھا۔

مولوی صاحب طبعاً ساده اور مرنجان مرنج طبیعت رکھتے تھے۔ جماعتی مساعی اور چندوں میں شوق سے حصہ لیتے ۔مہمان نوازی کا بھی وصف خوب تھا۔

## سيره صغرى فاطمه صاحبه

محتر مه سیده صغری فاطمه صاحبه لجنه اماءالله پشاور کی معروف اور فعال کارکن تھیں۔آپ کو خدا تعالیٰ نے کثیر اولا د سے نوازا تھا اور بفضلہ تعالیٰ آپ نے سب کی نہایت عمدہ تربیت کی اور آپ کے تمام نیچے ماشاءاللہ جماعت کے خادم اور مستعدع ہدوں پر فائز رہے۔

آپ کی شادی ۱۹۱۴ء میں سید ظہور الحن صاحب سے ہوئی اوران کے زیرا ثراحمہ بت قبول کی۔ وہ چونکہ اپنی ملازمت کے سلسلہ میں صوبہ کے اہم مقامات مالا کنٹر، بنوں اورڈیرہ اساعیل خان میں رہے، آپ بھی ان کے ساتھ رہیں۔ ان تمام مقامات میں چھوٹی جماعتیں موجود تھیں اوران سب کا آپس میں نہایت محبت کا برتاؤ تھا۔ آپ بھی ان میں گھل مل کر گویا ایک خاندان کی حیثیت سے زندگی بسر کرتی تھیں۔

محتر مہ سیدہ صاحبہ کو بیا عزاز حاصل ہے کہ آپ کے ایک بیٹے میجر سید سعید احمد صاحب کی میٹی محتر مہسیدہ شادی خاندان سیدنا حضرت میں حضرت میر محمد آتحق صاحب کی میٹی محتر مہسیدہ

بشری صاحبہ ہے ہوئی۔ آپ کی یہ بہو بہت ہی نیک اور پارسا خاتون تھیں اور لجنہ پشاور اور لا ہور کی صاحب سے ہوئی۔ آپ کی سید حسین احمد صاحب آج کل لا ہور میں مربی سلسلہ ہیں۔ آپ کے ایک بیٹے سید سین احمد صاحب مرحوم جماعت راولپنڈی کے ناظم ضلع انصار اللہ اور سیکرٹری اصلاح وارشا در ہے۔

آپ کی اولا دمیں سے سیدمسعود الحسن صاحب،سکواڈرن لیڈرسید محد حسن صاحب اورایک بیٹی محتر مدنصرت زین صاحبہ امریکہ میں مقیم ہیں۔

# صالح بيكم صاحبه

محتر مدصالحہ بیگم صاحبہ کا پچھ ذکران کے خاوند مکرم رستم خان صاحب کی شہادت کے سلسلہ میں ہو چکا ہے۔ آپ حضرت مولوی مجدالیاس صاحب کی بیٹی تھیں۔ مکرم مولوی صاحب کی بفضل تعالیٰ تمام اولا دان کی حسنِ تربیت کی وجہ سے جماعت سے اخلاص اور محبت کا تعلق رکھنے والی ہے۔ محتر مدصالحہ بیگم صاحبہ نے زندگی بھر خاص طور پراپنے خاوند کی شہادت کے بعد جماعت اور خلافت سے گہراتعلق رکھا بلکہ اپنے تمام بچوں کی بھی ایسے رنگ میں تربیت کی کہ وہ سب ہی جماعت سے منسلک ہیں۔خدا تعالیٰ نے آپ کوایک بیٹے اور پانچ بیٹے وازا تھا۔محتر مہ صالحہ بیگم صاحبہ کی پیدائش کوئٹ میں ہوئی اور ۵ رمار چ سام ۱۹۹ بیٹی راولینڈی میں اپنے بیٹے کرئل عبدالحمید ختک کے ہاں فوت ہوئیں۔

حضرت خلیفۃ اسی الرابع نے ان کی وفات کے بعدان کی بیٹی محتر مہ یاسمین قاضی صاحبہ کوتعزیتی خط تحریر فرمایا۔حضور نے ان کے متعلق لکھا:

" آپ کی والدہ کی وفات کابڑا افسوس ہواتھا۔ لاریب ایک عظیم خاتون علی سب پربے حد احسان ہے۔ ان کے لئے جتنی بھی دعا کی جائے ، کم ہے۔ اللہ تعالی آپ کواپنے فضلوں سے نوازے۔ آمین۔ آپ کی والدہ مرحومہ کے غیر معمولی اخلاص اور ایثار اور عظیم کردار کے باعث میرے دل میں ان

کے لئے غیر معمولی قرب اوراحترام کامقام رہا۔وہ صبرورضا کامجسمہ اور عزم واستقلال کا پیکڑھیں۔'

#### مقبول شاه صاحب

مکرم مقبول شاہ صاحب کی پیدائش ۱۹۱۱ء میں موضع اچینی پایاں میں ہوئی جو کہ پشاور یونیورسٹی کے قریب واقعہ ہے۔ آپ نے بی اے ایل ایل بی کرنے کے بعد گور نمنٹ کے مختلف محکموں میں کام کیااور آخر میں فرنٹیر کور میں سینئر سپر نٹنڈنٹ کے عہدہ سے ریٹائر ہوئے۔

آپ طبعاً سعیدالفطرت تھے اس لئے خدا تعالی نے آپ کے لئے احمدیت کی قبولیت کے لئے آپ کے طالب علمی کے زمانہ میں ہی صورت پیدا فرمادی۔ آپ صرف تیرہ برس کے تھے کہ ایک دن آپ کے اسلامیات کے ایک استاد نے حضرت بانی جماعت احمدید کاذکر منفی رنگ میں کیا۔ اس سے آپ کوخود صحیح حالات معلوم کرنے کی جبتجو پیدا ہوئی۔ آپ نے اس استاد سے حضور کی مشہور عالم کتاب 'اسلامی اصول کی فلاسفی' لے کر پڑھی۔ اس سے آپ کو جماعت کی مزید کتب پڑھنے کا شوق پیدا ہوا۔ جب آپ پر جماعت کی صدافت واضح ہوگئ تو آپ نے حضرت مصلح موعود کے ہاتھ پر بیعت کرلی۔ اس کے ساتھ ہی آپ تحریک جدید کے دفتر اول کی پانچ مصلح موعود کے ہاتھ پر بیعت کرلی۔ اس کے ساتھ ہی آپ تحریک جدید کے دفتر اول کی پانچ

احمدیت کی قبولیت سے خالفت ایک لازمی امرتھا۔ چنانچہ آپ کے رشتہ داروں اور گاؤں کے لوگوں نے شدید خالفت کی۔ مگر بفضلہ تعالیٰ آپ کے پائے ثبات میں کوئی لغزش نہ آئی بلکہ اپنے اخلاق اور نمونہ سے یہ خالفین آپ کے مداح بن ہوگئے۔ آپ کی دیانت، شرافت اور آپ کی اسلام کی محبت نے سب کو متاثر کیا اور گھر کے اور علاقہ کے سب لوگ دل سے آپ کی عزت کرتے اور آپ سے عزت واحترام سے پیش آتے۔

مکرم مقبول شاہ صاحب داعی الی اللہ تھے۔آپ ہمیشہ لوگوں کوسیج زمانہ کے آنے اوراس کو

مانے کے لئے تلقین کرتے۔آپ کواپنی ملازمت کے سلسلہ میں صوبہ کے مختلف مقامات پررہنے کا موقع ملا۔ان سب جگہلوگوں کواحمدیت کا پیغام پہنچاتے تھے۔

آپ کودعاؤں کے لئے خوب جوش تھا۔ نمازوں میں اورخاص طور پر تہجد کی نماز میں دعا کرتے۔ بفضلہ تعالیٰ آپ کو دعا کرتے۔ بفضلہ تعالیٰ آپ کو استجابت دعا کی نعمت سے وافر حصہ ملا ہے۔ آپ کے بیٹے مکرم صابر خلیل صاحب اور محمدا قبال صاحب نے متعدد واقعات کاذکر کیا ہے کہ جن کی قبولیت دعا کے وہ خود شاہد ہیں۔ ایک ایسے واقعہ کاذکر کرتے ہوئے انہوں نے لکھا:

''ہماری دادی جان جن سے ہمارے والد بہت محبت کرتے تھے۔ایک دفعہ بہت شدید بیار ہوگئیں۔ حالت اس قدر تشویشناک تھی کہ سب کویقین تھا کہ وہ موت کے قریب ہیں۔اس وقت ان کی عمر ۸۵ سال تھی۔ ہمارے والد نے مصلی بچھا کرنماز شروع کردی اور بڑا لمباسجدہ کیا۔ نماز سے فارغ ہوکر انہوں نے بتایا کہ خدا تعالی نے میری والدہ کومزید چھ سال تک کی زندگی عطا کردی ہے۔اس کے بعد ہماری دادی جان کی صحت بہتر ہونا شروع ہوئی اور ٹھیک چھسال بعد عالی کے عمر میں فوت ہوئیں۔''

ملازمت کے سلسلہ میں بعض لوگ آپ کی دیانت کی وجہ سے مخالفت کرتے رہے اور آپ کے خلاف سازشیں بھی کرتے تھے لیکن خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے اور آپ کی دعاؤں کے نتیجہ میں ان کومخفوظ رکھا اور ہمیشہ عزت سے نوازا۔

خداتعالی نے مرم مقبول شاہ صاحب کوان کی بیوی محترمہ سلطانہ بیگم سے ۸ بیچ عطاکئے۔ پانچ لڑ کے اور تین لڑکیاں۔ الجمدللد آپ کے سب بیچ آپ کی حسن تربیت کی وجہ سے فعال احمدی ہیں۔ آپ نے ۲ کے 19 میں داعی اجل کولیک کہا۔

ميجر جزل احياءالدين صاحب

میجر جزل احیاء الدین صاحب خلف خان بها در میاں وسیع الدین صاحب سرخ و هیری ضلع مردان میں ۱۹۲۴ء میں بیعت کر کے سلسلہ میں داخل ہوئے۔

قانته بيكم صاحبه

محتر مه قانة بیگم صاحبه آپ (میجر جنرل) احیاء الدین صاحب کی ہمشیرہ تھیں۔ نہایت مخلص۔ آپ نے ایک لمباعر صه بطور صدر لجنه اماء الله پشاور خدمت کی توفیق یائی۔

## ميال محر يوسف صراف صاحب

میاں محمد یوسف صراف پسرمیاں غلام سرورصاحب کے زئی افغان ساکن محلہ کوٹ فیلباناں شہر پشاور۔اگرچہزیادہ پڑھے لکھے نہ تھے۔لیکن تبلیغ کا شوق تھا۔حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات،نظم ونثر خوب یادتھیں اورغیر مبائعین کامؤثر توڑ تھے۔نہایت فدائی احمد کی تھے۔قصہ خوانی بازار میں کاروبار کرتے تھے۔اوراوڑ ھنا بچھونا تبلیغ تھا۔ آپ نے حضرت خلیفۃ اس الثانی سے بیعت کی تھی۔(بیعت ہے۔)

# محرعيسي جان خان صاحب

مرم محرعیسی جان خان صاحب کا تعلق صوبہ خیبر پختونخواہ سے تھا۔ وہاں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ اسلامیہ کالج لا ہور میں داخل ہوگئے۔ آپ کالج میں مقبول طالبعلم اورلیڈربن گئے۔ لیکن آپ کی جوانی کا یہ دور مذہب اورا خلاق سے دوری کا زمانہ تھا۔ کچھ بری صحبت اور کچھ بدلتے حالات کی بنا پر آپ کواپن کا یہ دوری چھوڑ کر ملازمت کرنا پڑی اور آپ بہاولپور کے بدلتے حالات کی بنا پر آپ کواپن کواپن میں احمدیت کی دولت نصیب ہوئی جس نے ان کی کا یا پلے دی۔ آپ نے خوداس انقلاب کا ذکر کرتے ہوئے حیر فرمایا:

"احدیت سے مجھے وہ ملا جو دنیا کی تمام بادشاہتیں مل کر بھی نہیں دے

ستیں۔ میں بہت ہی نالائق تھا۔ دینی و دنیاوی علوم سے کوراتھا۔ اعمال پرشیطنت کا گہرارنگ چڑھا ہواتھا۔ غرض میری علمی عملی حالت بہت ابترتھی۔ احمدیت نے مجھے صیقل کیا، حیوان سے انسان بنایا، علوم و بینیہ سے میرے کند ذہن کو اُجا گر کیا اور مذہبی دلائل و براھین کی دولت سے اس قدر متمول بنایا کہ اب بڑے سے بڑا مخالف کیوں نہ ہواس کا دلائل سے مقابلہ کرنے کے لئے بھی دل میں تر وّد پیدا نہیں ہوا۔''

مکرم خان صاحب اپنی زندگی کا کافی عرصه کوئٹہ میں رہے اور زندگی کے آخری چندسال کینیڈ ا میں گزار ہے جہال ان کے بیٹے مکرم دانیال خان صاحب نے ان کی خوب خدمت کی لیکن جہاں بھی رہے دعوت الی اللہ میں مصروف رہتے انہوں نے اپنے ذاتی مطالعہ سے اتنی استطاعت پیدا کر لی تھی ۔ ہرمذہب وملت اور خاص طور پرعیسائیوں سے نہایت مدلّل گفتگوفر ماتے۔

خلافت سے والہانہ عقیدت تھی اور خلفاء سلسلہ بھی ان کی خدمات کو قدر کی نگاہ سے در کی نگاہ سے در کی نگاہ ہے کہ میں اور میں کے بعد نصف صدی سے زائد عرصہ تک آپ کی زندگی علمی ، تربیتی اور دعوتِ الی اللہ کے کاموں میں گزری ۔ آپ نہایت مخلص ، مہمان نواز ، خلیق اور ملنسار انسان سے ۔ آپ کے چہرہ کی شکفتگی ہر ملنے والے کوخوشی بخشتی ۔ اس طرح آپ سیدنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پرعمل پیراشے۔

آ تحضور صلى الله عليه وسلم نے فر ما يا:

ٱڽۡ تَلۡقِۥ آخِيُكَ بِوَجُهِ طَلِيۡقٍ

'' کہ تواپنے بھائی سے کشادہ پیشانی یعنی پوری بشاشت سے ملاقات کر'' جماعت سے عملی محبت کے طور پر آپ ہر قربانی میں دل کھول کر حصہ لیتے۔ آپ موصی

ا ماهنامهالفرقان ربوه اپریل ۱<u>۹۷۹۶</u>

تھے۔ آخری سالوں میں آپ ۱/۴ کی شرح سے چندہ وصیت دیتے رہے۔

آپ کی وفات ۱۰ رنومبر ۲۰۰۷ پیوکینیڈامیں ہوئی۔

آپ کے بسماندگان میں تین بیٹیاں اور پانچ بیٹے ہیں اور بفضلہ تعالیٰ سب اپنے والد کے نیک نمونہ پڑمل پیرا ہونے کے لئے کوشاں ہیں۔

#### حاجى بختياراحمه صاحب

الحاج بختیار احمد صاحب مالا کنڈ کے بنجر اور سنگلاخ علاقہ سے وہ واحد شخص تھے کہ جن کو غالباً میں قبول احمد بیت کی توفیق ملی۔ آپ پیدائش طور پرسلیم الطبع اور فطرت صحیحہ کے مالک تھے اور احمد بیت نے ان کے روحانی حسن میں مزید نکھار پیدا کردیا تھا۔ آپ بہت متی اور مالی قربانی کرنے والے بزرگ تھے۔ طبیعت کے لحاظ سے بہت سادہ اور پشاور کے کچی مالا کے علاقہ میں ایک حجرہ میں اپنی والدہ کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ دنیوی مشاغل سے بیگانہ اور صرف روحانی میدان کے تہسوار تھے۔

پشاور میں آپ جی ٹی ایس میں کیشئر تھے اور اپنی محنت اور دیانت داری کی بناء پرتر قی کرتے ہوئے ایک بینک کے مینچر بن گئے۔ تقوی کا میالم تھا کہ اگر کوئی ملنے والا بینک آتا اور بینک کے کام کے علاوہ گپشپر کرنے کی کوشش کرتا تو آپ اس کے آگے ایک چٹ رکھ دیتے" نیہ وقت بینک کے کاموں کے لئے ہے۔" کیسے تکینہ لوگ تھے ورنہ دفتر وں میں جو پچھ عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ وہاں دفتر کے کام کے علاوہ باقی سب پچھ ہوتا ہے۔

خداتعالی نے آپ کو جج بیت اللہ کی سعادت بخشی ۔خاکسار کو بخو بی نظارہ یاد ہے کہ غالباً سال او بخو بی نظارہ یاد ہے کہ غالباً سال ۱۹۲۹ء میں ہم نے ان کواپنی دعاؤں سے بذریعہ ریل کراچی کے لئے رخصت کیا تھا۔ان کے حج کے متعلق مکرم طاہر محمود خان صاحب نے ریم بجیب واقعہ بیان کیا ہے کہ مکہ میں ایک انڈونیشن عورت ان کواپنے ملکی حجاج کے پاس لے گئی۔ مکرم حاجی صاحب حیران تھے کہ بیان کو کہاں لے

جارہی ہے۔وہاں پہنچ کراس عورت نے کہا:

'' مجھے خدا تعالیٰ نے بتایا کہ امسال صرف دولوگوں کا جج قبول ہوا ہے۔اس کے بعد الحاج بختیار کی طرف اشارہ کر کے،ان میں سے ایک پیشخص ہے کہ جس کے متعلق خدا تعالیٰ نے اس کو بتایا کہ اس کا حج قبول ہوا ہے۔''

الحاج اپنج عملی نمونہ سے احمدیت کی زندہ تصویر تھے۔آپ کو دعوت الی اللہ کا بھی شوق تھا۔آپ کئی لوگوں کی ہدایت کاباعث بنے۔ان میں سے ایک معروف شخصیت وارث خان کی تھا۔آپ کئی لوگوں کی ہدایت کاباعث بنے۔ان میں سے ایک معروف شخصیت وارث خان کی تھی جو پشتو فلموں کے مشہور کر دار اور فنکار تھے اور الحاج کے ذریعہ انہوں نے احمدیت قبول کر کے ان سب بغویات سے تو بہ کر لی تھی ۔اسی طرح آپ کی والدہ صاحب اور ہمشیرہ صاحب نے کر کے ان سب بغویات سے تو بہ کر لی تھی ۔اسی طرح آپ کی والدہ صاحب اور ہمشیرہ صاحب کے متعلق کی دائیت کود کیھتے ہوئے بیعت کر لی ۔آپ کے متعلق کی دعا ہے:

#### خان ميرخان صاحب

صوبہ خیبر پختونخواہ کے متعددافراد کو بیسعادت نصیب ہوتی رہی ہے کہ وہ خلفاء سلسلہ کی حفاظت پر مامورر ہے۔ اس سلسلے میں اولین خدم نگاروں میں خان میر خانصاحب کا نام سرفہرست ہے۔ خان میر خانصاحب کا اصل تعلق افغانستان کے علاقہ خوست سے تھا۔ وہاں سے اپنے اوائلِ جوانی میں ہجرت کر کے پیثاور میں آگئے۔ یہاں پچھ عرصہ کاروبار کرتے رہے۔ اسکے بعد آپ قادیان چلے گئے۔ آپ ماشاء اللہ دراز قد اور مضبوط جسم کے مالک تھے۔ آپ نے حضرت مصلح موعود کی خدمت میں بطور باڈی گارڈ اپنی خدمات پیش کر دیں جے حضور نے ازراو شفقت قبول فرما لیا۔ متواتر کئی سال تک آپ نے یہ فریضہ بڑی تندہی اور خدمت کے جذبے سے سرانجام دیا جس کا لیا۔ متواتر کئی سال تک آپ نے یہ فریضہ بڑی تندہی اور خدمت کے جذبے سے سرانجام دیا جس کا اور ربوہ کی تعمیر کے بعد آپ پیثاور آئے اور ربوہ کی تعمیر کے بعد آپ پیثاور آئے اور ربوہ کی تعمیر کے بعد آپ پیثاور آئے اور ربوہ کی تعمیر کے بعد آپ پیثاور آئے اور ربوہ کی تعمیر کے بعد ربوہ میں رہائش اختیار کرلی اور ایک ٹی سٹال کا کاروبار شروع کردیا۔

مرم خانصاحب نے اپنے ایک بیٹے مولوی رحمت اللہ خانصاحب کو وقف کیا اور وہ بطور مربی پشاور اور دیگر مقامات پر خدمات سرانجام دیتے رہے۔

# كرنل محمد انورجان صاحب آف ہوتی مردان

آپ قاضی محمد عمر کے فرزند سے۔ قاضی محمد عمر صاحب نہایت مخلص، غیرت مند اور فدائی احمدی سے۔ انہوں نے اپنے بیٹے محمد انور جان کوتعلیم کیلئے قادیان بھجوایا۔ تعلیم سے فراغت کے بعد آپ نے فوج میں کمیشن لے لیا، اور کرئل کے عہدہ تک ترقی کرلی۔ آپ مشرقی پاکتان میں جزل اعظم خان کے ملٹری سیکرٹری رہے، اور ۱۹۵۳ کے اپنی احمد یہ فسادات میں آپ کو جماعت احمد یہ لا ہور اور سیالکوٹ کی حفاظت کی نمایاں توفیق ملی۔ حضرت خلیفہ ثالث کے کلاس فیلو ہونے کے علاوہ ان کے قریبی دوستوں میں سے سے۔ مرض الموت میں جب آپ ہی ایم آپ کر اولپنڈی میں زیراعلاج سے توحضرت خلیفہ ثالث آپ کی عیادت کیلئے ہمپتال تشریف لے گئے سے۔ میں زیراعلاج سے توحضرت خلیفہ ثالث آپ کی عیادت کیلئے ہمپتال تشریف لے گئے سے۔

# ميجر محمدا كبرخان صاحب آف موتى

آپ جناب قاضی محمد عمر صاحب آف ہوتی کے فرزند تھے۔ فوج سے ریٹائر منٹ لے کرمردان میں مستقلاً رہائش پذیر ہوگئے تھے۔ جماعت احمد بیمردان کے نہایت فعال ممبر تھے۔ ہماعت احمد بیمردان کے نہایت فعال ممبر تھے۔ ہماعت میں قیدو بندگی صعوبتیں بھی برداشت کی تھیں۔ آپ حضرت خلیفہ اس الرابع کے خاص حلقہ احباب میں شار ہوتے تھے اور سالا نجلسوں پر ربوہ میں آپ کا قیام حضور کے گھر پر ہوتا تھا۔

### عبدالحي خان صاحب

آپ حضرت مولوی محمد الیاس خان صاحب کے بڑے بیٹے تھے۔ پنجاب یو نیورسٹی سے بی اے کرنے کے بعد کچھ محرصہ بلوچستان میں ملازمت کرتے رہے۔ آپ حضرت خلیفہ ثالث کے کالج کے زمانہ کے قریبی دوست تھے، اور حضور آپ کو اپنا بھائی کہا کرتے تھے۔ یہ فٹ بالر تھے اور حضور بھی فٹ بالر تھے۔ اس لحاظ سے بھی ہیا یکدوسرے کے بہت قریب تھے۔ بلوچستان کی ملازمت کو آپ نے ۵ ۱۹۳ کے زلزلہ کے بعد چھوڑ کرصوبہ سرحدے محکم تعلیم میں بلوچستان کی ملازمت کو آپ نے ۵ ۱۹۳ کے زلزلہ کے بعد چھوڑ کرصوبہ سرحدے محکم تعلیم میں

ملازمت حاصل کر لی۔اورتر قی کرتے کرتے ہیڈ ماسٹر کے عہدہ پر فائز ہوئے۔ افسوس آیے عنفوان شباب میں انتقال کر گئے اور محب بانڈہ گاؤں میں فن ہوئے۔

### عبدالرحمٰن خان نیازی صاحب

آپ حضرت مولا ناغلام حسن خان صاحب کے صاحبزاد سے تھے اور حضرت صاحبزادہ مرز ا بشیراحمد صاحب کے براد رسبتی تھے۔ دراز قد، خوبصورت چہرہ اور مردانہ حسن کے کامل نمونہ تھے۔ ریٹائر ہونے کے بعد آپ ربوہ تشریف لائے اوراپنی ہمشیرہ یعنی بیگم صاحبہ حضرت صاحبزادہ مرز ا بشیراحمد صاحب کے ہاں رہنے لگے۔ دونوں بہن بھائیوں میں بے حدیبیارتھا۔

آپ کوتلیغ کا جنون تھا۔اکثر شام ربوہ ریلوے ٹیشن پرتشریف لے جاکر پٹھان مسافروں کو تبلیغ کیا کرتے تھے۔

#### ونگ کما نڈررشیداحمرملک صاحب

آپ مکرم ملک سعیداحمد صاحب کے بڑے بیٹے اور محترم شیخ (المعروف حاجی) نصیرالحق خان صاحب (رفیق حضرت مسیح موعود ) کے داماد تھے۔ اپنی ملازمت کے سلسلہ میں کئی سال تک پاکستان ائیر فورس پشاور میں کام کرتے رہے اور یہاں ہی سال 1985ء میں اچا نک بعارضہ دِل نوجوانی کے عالم میں وفات پا گئے۔ آپ نہایت ہی مخلص اور فعال احمدی تھے۔ آپ کی یادگار بیوہ نگہت رشید صاحبہ ایک بیٹا محمد رشید ارشد اور تین بیٹیاں صادقہ رشید ،مصباح رشید امجد اور صباحت رشید مون ہیں۔ یہ سامر یکہ میں مقیم ہیں اور جماعت کی خدمت میں مصروف ہیں۔ الحمد لللہ۔

### محرسعيدخان صاحب والمليه كنيزاختر صاحبه

مکرم محرسعیدخان صاحب ابن محترم ڈاکٹر فیض قادرصاحب اور محترمہ کنیز اختر صاحب بنت محترم شیخ فضل الرحمن صاحب سعیدخان صاحب PAF میں ملازمت کے سلسلہ میں پشاور اور کوہائ میں مقیم رہے۔ دونوں بہت مہمان نواز اور خدمت سلسلہ میں بڑی خوشی محسوس کرتے تھے۔ دونوں کے والدین رفقاء حضرت سے موعود میں شامل تھے۔ سعیدصاحب ریٹائر منٹ کے بعدر بوہ میں رہائش پزیررہے۔ بچے ربوہ اور یورپ میں آباد ہیں اور ماشاء اللہ سلسلہ سے اخلاص کا تعلق رکھتے ہیں۔



# چين مسرحومين كاذ كرخب

آئندہ صفحات میں چندوفات شدہ افراد کا ذکر ہے جواپنے وقت میں خدمت دین میں بھی حصہ لیتے رہے۔ پچھالیں جومتقلاً اس صوبہ کی سرز مین سے خلق رکھتے تھے اورایسے بھی ہیں جومتقلاً اس صوبہ کی سرز مین سے خلق رکھتے تھے اورایسے بھی ہیں جواپنی ملازمت، کاروباریا دیگر کسی حیثیت سے اس جماعت میں وارد ہوئے تاہم ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان میں سے جن کے حالات معلوم ہو سکے ہیں ان کا ذکر کیا جارہا ہے۔

اكبرشاه صاحب احيين بإيال

آپ کا حجرہ جماعتی مہمانوں کی قیام گاہ تھی۔ بہت محبت اور خلوص سے پیش آتے۔ بہت مہمان نواز تھے۔ آپ کے بیٹے مکرم مشاق احمد صاحب بھی اپنے والد بزرگ کے نقش قدم پر ہیں۔

اميرشاه خان صاحب

مکرم امیر شاہ خان صاحب (پنشنر) سابق باڈی گارڈ حضرت امام ثانی وثالث۔ آپ مکرم محموظیم خان صاحب کلابٹ جماعت ٹوپی کے بیٹے اور مکرم محمد الطاف خان صاحب پشاور کے داماد تھے۔ ا امیۃ الکریم طلعت صاحبہ (ڈاکٹر)

پروفیسر ڈاکٹرامۃ الکریم طلعت صاحبہ بنت مکرم ڈاکٹر غلام علی صاحب واہلیہ مکرم ڈاکٹر طلعت علی شیخ صاحب۔آپ فیڈرل گورنمنٹ کالج پشاور چھاؤنی میں ۲۰برس بطور پرٹیل رہیں۔ (تاریخ وفات ۳رجنوری ۴۰۰۷ء)

امة الحكى بشرى صاحبهز وجهونگ كمانلارعبدالرشيدصاحب

مکرمهامة الحی بشری صاحبه بنت حضرت چوہدری فتح محمدسیال صاحب واہلیه مکرم ونگ کمانڈر عبدالرشیداحمدصاحب۔آپ ایک لمبےعرصه پشاور میں قیام پذیر رہیں۔لجنہ اماءاللہ کی فعال ممبر رہیں۔(تاریخ وفات ۷رجون ۱۰۰۳ئ

ا تاریخوفات ۷ راگست ۵ و ۲۰ ب

### احرحسين بخاري صاحب

سیداحد حسین بخاری ۱۹۲۸ کو جدر آباد دکن انڈیا میں سید شاہ حسین بخاری کے بعد لا ہور میں ہاں پیدا ہوئے قادیان سے مولوی فاضل کا امتحان پاس کیا قیام پاکستان کے بعد لا ہور میں جماعت کے نامور صحافی ثاقب زیروی صاحب کے زیر سابیر ہے اور انگی ہی ترغیب پر صحافت سے وابستہ ہوگئے اور ۱۹۵۲ء میں پشاور منقل ہوگئے کئی مقامی اخبارات میں کام کیا جن میں بانگ حرم ، انجام روزنامہ شرق شامل ہیں ۱۹۸۸ء میں اپنا اخبار خیبرڈیلی کے نام سے شروع کیا جس کواپنی وفات تک چلاتے رہے آپ نے جماعت احمد یہ پشاور میں سیکرٹری اشاعت اور جزل سیکرٹری کے طور پر لمباعر صہ خدمت کی توفیق پائی۔ آپ کی شادی جماعت احمد یہ پشاور کی جزل سیکرٹری کے طور پر لمباعر صہ خدمت کی توفیق پائی۔ آپ کی شادی جماعت احمد یہ پشاور کی بزرگ شخصیت مولوی عبد الکریم صاحب کی صاحبز ادی امتد العزیز بیگم سے ہوئی اللہ تعالی نے بزرگ شخصیت مولوی عبد الکریم صاحب کی صاحبز ادی امتد العزیز بیگم سے ہوئی اللہ تعالی نے بزرگ شخصیت مولوی عبد الکریم صاحب کی صاحبز ادی امتد العزیز بیگم سے ہوئی اللہ تعالی نے بخاری ہیں عبول سے نواز اجنگے نام سیدار شد حسین بخاری ، سید نیم حسین بخاری اور میں مقیم ہیں اور مختلف سطح پر جماعتی خدمات کی توفیق پار ہے ہیں سید احمد حسین بخاری ۱۹ جولائی من بنا کو این خالق حقیق سے جاملے اور احمد یہ قبر ستان پشاور میں آسودہ خاک ہیں۔

### آفتاب احمدوزيري صاحب

آ فتاب احمد صاحب وزیری ولد حکیم عبد الرحیم صاحب آپ کے والد محترم جماعت کو ہاٹ کے ایک عرصہ صدر رہے ۔ ان کا تعلق خانی خیل وزیر ستان قبیلہ سے تھا۔ سال ۱۹۲۰ء میں بیعت کی ۔ مکرم آ فتاب صاحب مولوی عبد الکریم صاحب کے داماد تھے۔ تاریخ پیدائش ۱۹۳۸ء اور تاریخ وفات ۱۹۳۸ء سرم محرم برا سے دو بیٹے مدثر احمد صاحب اور مبشر احمد صاحب لاس اینجلس (امریکہ) میں ہیں ۔ مرحوم بڑے پرجوش داعی الی اللہ تھے۔

### بشرى اعجاز صاحبه

مکرمہ بشری اعجاز صاحبہ بنت مکرم ڈاکٹر غلام اللہ صاحب واہلیہ مکرم ڈاکٹر اعجاز احمر قبر صاحب۔ آپ اپنے والد صاحب کے ساتھ پشاور میں رہیں اور لجنہ کی مساعی میں حصہ لیتی رہیں۔ (تاریخ وفات ۲۲ سرسمبر ۳۰۰۷ ب

### بشيراحمه خان صاحب ايثرووكيث

آ پاچینی پایاں کے رہنے والے تھے۔عرصہ ۲ سال سے زائد ہو گیا ہے لا پہتہ ہیں۔ان کی گاؤں میں عرصہ سے مخالفت جاری تھی۔ان کے ایک بیٹے مکرم مولوی حمید اللہ صاحب مربی سلسلہ کے داماد ہیں اور بطور ڈ اکٹر فضل عمر ہمیتال ربوہ میں خدمات بجالا رہے ہیں۔

### بشيرالدين احدسامي صاحب

آپ اسر جولائی ا ۲۰۰ بر کوم سال کی عمر میں لندن میں وفات پاگئے۔مرحوم نے پشاور میں خدام الاحمد یہ میں خدمت کی توفیق پائی تھی۔سیدنا حضرت خلیفة استح الرابع نے ۲راگست ا ۲۰۰ برکوآپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور لندن میں تدفین عمل میں آئی۔

### چراغ دین صاحب

مکرم چراغ دین صاحب ابن مکرم علی بخش صاحب پیدائتی احمدی تھے۔قادیان میں بہتی (سقہ) کا کام کرتے تھے۔تقدیشیم ملک کے بعد پشاور شہر میں آباد ہوئے اور یہاں بھی یہی خدمت بجالاتے تھے۔اولاد پانچ بیٹے اور تین بیٹیاں ۔آپ کے ایک بیٹے راہ مولا میں اسیر بھی ہوئے۔ ابتدائی کورٹ نے دس سال قید اور دس ہزار جرمانہ کی سزادی ۔تاہم ہائی کورٹ سے رہائی ملی ۔تقریباً دوماہ قید میں رہے۔آپ کے ایک بیٹے مکرم نصیراحمدصاحب حلقہ سیٹھی پشاور شہر کے صدر ہیں جبکہ دوماہ قید میں رہے۔آپ کے ایک بیٹے مکرم نصیراحمدصاحب حلقہ سیٹھی پشاور شہر کے صدر ہیں جبکہ ان کی بیگم صاحب صدر لجنہ ہیں ۔آپ کے تمام افراد خاندان ماشاء اللہ مختلف احمدی ہیں۔

#### چوہدری بشارت احمد صاحب

مرم چوہدری بثارت احمد صاحب ابن حضرت حافظ عبد العزیز صاحب رفیق حضرت میں موعود علیه السلام برکاری ملازمت کے دوران کوہاٹ میں صدررہے۔آپ محرم چوہدری شبیراحمد صاحب وکیل المال اول تحریک جدید کے چھوٹے بھائی تھے۔(تاریخ وفات میں ۱۳۸ جون ۱۰۱۰ء)

### چو ہدری عبدالغفورصاحب

کرم چوہدری عبدالغفورصا حب ابن چوہدری بدرالدین صاحب <u>1909ء میں ایرہیڈکوارٹر</u> پشاور میں کراچی سے تبدیل ہوکرآئے۔ ۲<u>یوائ</u> میں ایرفورس سے ریٹائر منٹ ملنے کے بعدر بوہ منتقل ہوئے۔ آپ حلقہ شالی پشاور کے کئی سال تک صدرر ہے۔ (تاریخ وفات ۲۱رفروری ۲۰۰۲ء)

# چو ہدری فضل الرحمن صاحب

آپ پیثاور صدر میں کئی سال مقیم رہے۔ پھرر بوہ چلے گئے اور وہیں وفات پائی۔ متعدد جماعتی خدمات کی توفیق پائی۔ آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے ھبۃ الرحمن صاحب ان دنوں کینیڈا میں ہیں۔

#### چوہدری ناصراحمه صاحب

آپ جماعتی اور ذیلی تنظیموں میں مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ بہت مخلص اور فعال کارکن سے۔ بہت مخلص اور فعال کارکن سے جندوں کی وصولی کی ذمہ داری نباہتے رہے۔ آپ کی اولا داور بیگم صاحبہ محترمہ بھی بہت اخلاص اور محنت سے جماعتی خدمات بجالارہے ہیں۔ محترم چوہدری صاحب کی وفات اچانک دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی۔

### چو ہدری مشاق احمه صاحب

آپ PCSIR پیثاور میں بطورا کا وَنٹ آفیسر ملازم تھے۔انہوں نے لمباعرصہ جماعت میں بطور سیکرٹری مال خدمات بجالائیں۔ان کی وفات اپنے گھر کی حبیت گرنے سے واقع ہوئی۔آپ کا تعلق پنجاب ضلع گجرات سے تھا۔

#### حبيب احمرصاحب

مرم حبیب احمد خان ولد مکرم محمد خان صاحب برکاری ملازمت سے ریٹائر ہونے کے بعد ہمہ وقت جماعتی خدمات میں مصروف رہے۔قابل تقلید داعی الی اللہ، شاعر اور پرخلوص احمدی۔آپ کی اولاد دوبیگات سے ۱۲ نیچ تھے۔آپ کے سب سے بڑے بیٹے اقبال احمد خان اوٹاوا (کینیڈا) جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔دوسری سب اولاد بھی مخلص احمدی ہے۔آپ موصی تھے اور بہشتی مقبرہ رہوہ میں مدفون ہوئے۔(وفات ۱۹۷۹ء)

### حبيب الرحمن صاحب ڈیٹی جیلر

آپ جماعت اور مجلس خدام الاحمدید پشاور کے نہایت ہی فعال رکن تھے۔ نہایت مخلص اور انکسار کا مرقع تھے۔ اللہ تعالی نے ان کو اپنے محکمہ میں بہت عزت دی تھی۔ ضرورت مندوں اور حاجت مندوں کی دل کھول کرامداد کرتے تھے۔ ملازمت کے دوران جوانی میں ہی وفات یا گئے۔

# حكيم فضل محمرصاحب

علیم فضل محمصاحب ابن عبدالله صاحب موضع پی بی بیال سال ۱۹۲۳ و سے حکمت کا کام کرتے تھے۔ دکان کا نام دارالفضل ہے۔ جواب آپ کے ایک بیٹے بشیر احمد صاحب چلاتے ہیں۔ نہایت مخلص اور ہمہ وقت وعوت الی الله میں مصروف رہنے والے تھے۔ سم کے ایک میں مخالفین کا خاص نشانہ رہے۔ محترم وارث خان صاحب سے قبل وہ جماعت پی کے صدر تھے۔ آپ کے ایک بیٹے مکرم سعیداحمد سیل صاحب مربی سلسلہ ہیں اور ان دنوں میں صدر تھے۔ آپ کے ایک بیٹے مکرم سعیداحمد سیل صاحب مربی سلسلہ ہیں اور ان دنوں میں

پشاور میں فرائض ادا کررہے ہیں۔

حميراوحيدصاحبه( ڈاکٹر)

مکرمہ ڈاکٹر تمیر او حیرصا حبہ بنت مکرم تمس الدین اسلم صاحب آف پیثا ور واہلیہ کرم عبد الوحید ملک صاحب بعمر سے سال چند دن کی مختصر علالت کے بعد عارضہ قلب میں مبتلا ہوکر وفات پا گئیں۔ مرحومہ بے شارخصوصیات کا مجموعہ تصین جس میں فر ما نبر داری اور خدمت گزاری سب سے نمایاں وصف سے بچو تہ نمازی اور سلیقہ شعار واقع ہوئی تھیں۔ تہجد گزار اور با پر دہ خاتون تھیں۔ پہلی جماعت سے میٹرک تک ہر کلاس میں ہمیشہ اول آتی رہیں اور پھر ایف ایس ی خاتون تھیں۔ پہلی جماعت سے میٹرک تک ہر کلاس میں ہمیشہ اول آتی رہیں اور پھر ایف ایس ی فی اے ایف ڈگری کا لجے سے ایس کر کے خیبر میڈیک کا لجے سے بحیثیت فی اے ایف ڈگری کا لجے بیاں کر کے خیبر میڈیک کا لجے سے بحیثیت وراطاعت خلافت کا اعلیٰ نمونہ تھا۔ یہا گئی ورا بہترین ماں ، اولاد کی تعلیم و تربیت کے متعلق خاتون تھیں۔ شوہر کی خدمت گزار ایک اچھی اور بہترین ماں ، اولاد کی تعلیم و تربیت کے متعلق خاتون تھیں۔ شوہر کی خدمت گزار ایک اچھی اور بہترین ماں ، اولاد کی تعلیم و تربیت کے متعلق عزیزہ ماہدہ ہے۔ مرحومہ موصیہ تھیں اور بہتی مقبرہ ربوہ تدفین ہوئیں۔ سیرنا حضرت خلیفۃ اسے کینے مان خانو یان ۵ و کا بی کے موقع پر پڑھایا۔ (تاریخ الخامس نے ان کا نماز جنازہ غائب جلسہ سالانہ قادیان ۵ و کا بی کے موقع پر پڑھایا۔ (تاریخ الخامس نے ان کا نماز جنازہ غائب جلسہ سالانہ قادیان ۵ و کا بی کے موقع پر پڑھایا۔ (تاریخ واقع میں کردولائی ۵ و کا بی کے موقع پر پڑھایا۔ (تاریخ واقع میں کردولائی ۵ و کا بی کے موقع پر پڑھایا۔ (تاریخ واقع میں کہ کردولائی ۵ و کا بی کردولائی کی کردولائی گونہ کی کردولائی گونہ کی کردولائی گونہ کی کردولائی کونہ کردولائی کردولائی گونہ کردولائی کردولائی کردولائی گونہ کردولائی کردولائی کردولائی کردولائی کردولائی کردولائی کردولائی کونہ کردولائی کردو

مرحومه نیک اورسلسله کا در در کھنے والی مخلص خاتون تھیں۔ پچھ عرصہ حلقہ چپ بور ڈجہلم کی لجنہ کی صدر بھی رہیں۔

خان محرنجيم خان صاحب

آپ بڑے فدائی احمدی تھے۔ دعوت الی اللہ میں سرگرمی سے حصہ لیتے تھے۔ آپ کی اولا د ماشاء اللہ سب مخلص ہے۔

خانزاده محموداحرصاحب آف اساعيله

بہت مخلص احمدی تھے۔ آپ کی شادی حضرت مولوی محمد الیاس صاحب کی بیٹی محتر مہ حاجرہ بی میں معرمہ کی بیٹی محتر مہ بی بی صاحب سے ہوئی۔ آپ کی اولا دمنیراحمد خان صاحب حیات آباد (پشاور) اور بیٹی محتر مہ طاہرہ صاحبہ زوجہ خان محمد مجمیم مرحوم ہیں۔

سرداراسدز مان خان صاحب

مکرم سردار اسدزمان خان صاحب ابن مکرم سردارجی صاحب (سردارگل زمان خال صاحب) آف ایب آباد۔ احمد سیانٹر کالجیٹ ایسوی ایشن کے صدرر ہے۔ (تاریخ وفات ۲۱رفروری مین مندید)

سعيده اختر صاحبه

مکرمه سعیداختر صاحبه بنت مکرم عبدالمجید خان صاحب پیثاور اورا ملیه مکرم شیخ مبارک احمد صاحب مرحوم ۔ آپ حضرت خان صاحب مولوی فرزندعلی صاحب سابق امام بیت الفضل لندن کی بہواور محترم پروفیسر شیخ محبوب عالم صاحب خالد سابق صدر، صدرا نجمن احمد یه پاکستان کی بھاوج تھیں۔ (تاریخ وفات ۹ ردمبر واسیء)

سعيده الله بخش صاحبه

مكرمه سعيده الله بخش صاحبه بنت حضرت شيخ الله بخش صاحب بنول والميه مكرم ميرمحم رشيد صاحب مرحوم \_ (تاريخ وفات ۴٠٠٠ ء)

سعيده راناصاحبه

مکرمه سعیده رانا صاحبه اہلیه مکرم مبشراحمه صاحب بنگش مرحوم کو ہاٹ و بنت مکرم قریشی محمود احمد صاحب مرحوم ایڈ دو کیٹ سپریم کورٹ آف پا کستان ۔ آپ فوجی فاؤنڈیشن ماڈل سکول پشاور چھاؤنی میں پرنسپل رہیں۔ (تاریخ وفات ۱۲ ارتقبر ۲ منع بیر)

### سلطان شيرصاحب

آپ فرنٹیر کانٹیبلری میں ملازم تھے۔نہایت مخلص تھے۔ پیثاور سے ربوہ منتقل ہوگئے۔ آپ کے بیٹے مکرم ارشاد احمدخان صاحب مربی سلسلہ ایم ٹی اے پاکستان میں خدمات بجالارہے ہیں۔

### سليم احمد خانزاده صاحب

آپ محترم ملک عبدالقیوم صاحب شیخ محمدی کے بڑے بیٹے تھے۔ نہایت اخلاص سے جماعتی خدمات بالخصوص دعوت الی اللہ میں بڑے ذوق وشوق سے حصہ لیتے تھے۔ احمدیت کے لئے بڑی غیرت رکھتے تھے۔ ان کے بیٹول میں سے ڈاکٹر نعیم احمد صاحب جماعتی خدمات میں حصہ لیتے ہیں۔

# سميع الله رياض صاحب ( ڈاکٹر )

مکرم ڈاکٹر میں اللہ ریاض صاحب ابن میاں سراج الدین صاحب (سابق منادی مینارہ بیت اقصیٰ قادیان) پروفیسر ناصراحمدصاحب،مرحوم کے بھائی تھے۔ (تاریخ وفات ۱۲ رنومبر ۲۰۰۱ئی) سیرجلال صاحب

مکرم سیرجلال صاحب ابن مکرم سیر کمال صاحب آف شیخ محمدی۔ آپ نے خلافت ثانیہ میں سال ۱۹۲۸ بھے سے جلاد خان، مراد سال ۱۹۲۸ بھے سے جلاد خان، مراد خان، محبوب خان، میراحمد، فتح خان، ہاشم علی اوراحم علی ہیں۔ جن میں سے اول الذکر چار بیٹے خان، مجبوب خان کواللہ تعالی نے چار بچوں (دوبیٹوں اوردوبیٹیوں) سے نوازا ہے۔ آپ کے ایک بوتے مکرم منوراحمد صاحب ابن مکرم محبوب خان صاحب بڑے مستعد خادم ہیں۔ (تاریخ وفات غالباً ہم کے ایک

#### سيدمسعوداحرشاه صاحب

مکرم سیدمسعوداحد شاہ صاحب مرحوم حیات آباد (پشاور) زعیم اعلیٰ اور جماعت احمد میصوبہ سرحد کے پریس سیکرٹری رہے۔ پس ماندگان میں والد مکرم سیرمحمود احمد شاہ صاحب، بیوہ اور ایک بیٹی چھوڑے ہیں۔ (تاریخ وفات ۹ ردمبر ۲۰۰۲ بیر)

#### سيدمهر بان شاه صاحب

آ پ ایر ہیڈ کوارٹرز میں ملازم تھے۔نہایت دھیمی طبیعت ،خدمت گزار تھے۔ملازمت سے ریٹائر ہوکرر بوہ میں رہائش پذیر ہوگئے اوروہیں وفات پائی۔آپ کاتعلق افغانستان سے تھا۔ آپ مدرسہ احمد میقادیان میں بطورکلرک کام کرتے رہے۔

# سيف الرحمن كوما في صاحب

آپ نے بطور سکرٹری ضیافت جماعت پٹاور ایک عرصہ خدمت کی ۔ نہایت اخلاص اور محبت سے ہر خدمت کے لئے تیار رہتے تھے۔ آپ کے ایک بیٹے بھی پٹاور میں جماعتی خدمات بحالارہے ہیں۔

# شيخ عبدالكريم صاحب

مكرم شيخ عبدالكريم صاحب ابن حضرت شيخ عبدالحق صاحب پشاور ميں بطورصو بيدار آرى المجيشن برائج ميں بطورصو بيدار آرى المجيشن برائج ميں سروس كى مصوم وصلو ة كنهايت پابند سلسله كفدا كى اورخلافت سے وفا كا تعلق ركھنے والے تھے۔كينيڈ اميں وفات يائى ۔ (تاریخ وفات ۱۱را پريل واسع ب

# شيخ عبدالحي صاحب

آپ پاکستان ایرفورس میں ڈائر یکٹر ٹیکنیکل سروسز تھے اور حکومت پاکستان کی طرف سے تمغهٔ قائداعظم درجہ اول کااعزاز حاصل تھا۔نہایت مخلص، سلسلہ کے فدائی اورخلافت سے وفا کا تعلق تھا۔

شيخ عبدالعزيز سيتطى صاحب

آپ جماعت پشاور کے ایک سرگرم ممبرر ہے۔ دنیاوی معاملات اوراپنے کاروبار کے لحاظ سے ایک کامیاب تاجر تھے اور جماعتی چندوں میں دل کھول کر حصہ لیتے تھے۔

شيخ مبارك احمه صاحب

مکرم شیخ مبارک احمد صاحب ابن مکرم شیخ عبد الحکیم صاحب آپ حضرت مولا نا ذوالفقار علی صاحب آپ حضرت مولا نا ذوالفقار علی صاحب ابتدائی احمد ی صاحب گوہر کے نواسے تھے۔آپ کے بزرگ والدشیخ صاحب موصوف صاحب ابتدائی احمد ی سویلین آفیسرز میں سے تھے جنہوں نے اپنے نیک نمونہ سے ہرایک کومتا ثر کیا ہوا تھا۔ پشاور ایر ہیڈ کوارٹر میں ۲۸ - ۱۹۸۶ و میں رہے۔

شيخ مشاق احرمر دان صاحب

بہت پر جوش داعی الی اللہ تھے۔آپ سات بھائی تھے۔جن میں سے دو بھائی شیخ محموداحمہ صاحب اور شیخ جاوید احمد صاحب راہ مولا میں قربان ہوئے۔آپ کا نوجوان بیٹا عامر رضا بھی شہادت کامر تبہ حاصل کر چکے ہیں۔ تین بھائی شیخ مسعود احمد صاحب شیخ ناصر احمد صاحب اور شیخ مظفر احمد صاحب بھی وفات پا چکے ہیں۔آپ کے بھائی شیخ شبیر احمد صاحب حیات ہیں۔اللہ تعالی انہیں اپنی حفاظت میں رکھے۔

آپ کے دادا حضرت شیخ نیاز دین صاحب نے حضرت مسیح موعودعلیہ السلام کے دست مبارک پرسال کے 190ء میں بیعت کی تھی اور رفیق ہونے کا شرف پایا۔

مرحوم شیخ صاحب اوران کاساراخاندان تجارت پیشہ ہے۔احمدی ہونے کی وجہ سے ہمیشہ سے ختیوں اور مشکلات کا نہایت بہادری اور دلیری سے مقابلہ کرتا آر ہاہے۔

شيخ محموداحم*د*صاحب درويش قاديان

شیخ محمود احمد صاحب صحابی حضرت مسیح موعود حضرت شیخ الله بخش کے ہاں مکم اپریل

۱۹۲۴ کوقادیان دارالامان میں پیدا ہوئے ، قیام پاکستان کے بعد قادیان سے ہجرت کے موقع پر درویش بننے کی سعادت حاصل ہوئی ۱۹۵۵ میں پاکستان واپسی پر پشاور میں رہائش اختیار کی آپ کی شادی مولوی عبدالکریم صاحب کی بڑی صاحبزادی امتدالحمید بیگم سے ہوئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو بیٹوں اور چار بیٹیوں سے نواز ابڑے بیٹے ڈاکٹر ودود احمد کینیڈ امیں جبکہ چھوٹے بیٹے مقصود احمد پشاور تھیم ہیں ۔ آپ کی وفات ۱۲۲ پریل ۲۰۰۲ میں ہوئی اور احمد بیٹرستان یشاور میں مدفون ہیں ۔

### صاحبزاده راشدر شيدرا شدى صاحب

صاحبزادہ راشدرشدراشدی ابن صاحبزادہ سیر محمطیب لطیف صاحب (آف سرائے نورنگ) اور حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید افغانستان کے بوتے حال ہی میں ((۱۱۰ ۲ لاس اینجلس (کیلےفورنیا) میں بعمر ۵۷ سال وفات پاگئے ہیں۔ بہت فدائی احمدی میں اولا دامریکہ میں آباد ہے۔

صاحبزاده سیرعبدالسلام صاحب مرحوم سرائے نورنگ (بنول)

حضرت سیرعبداللطیف صاحب شہید کا خاندان افغانستان سے ہجرت کرکے ۲ رفر وری الاسلامی میں آباد ہوا۔ مرحوم کے بیٹے صاحبزادہ ھبة الله صاحب صاحبزادہ سیرجموداحمدصاحب تھے جووفات پاچکے ہیں۔ صاحبزادہ سیرجموداحمدصاحب تھے جووفات پاچکے ہیں۔

### صاحبزاده عبدالسلام صاحب

صاحبزادہ عبدالسلام صاحب ابن صاحب زادہ عبداللطیف صاحب ٹو پی ہمہ وقت احمدیت کا پیغام پہنچانے میں مصروف عمل رہتے تھے۔

صاحبزا دهعبدالبصيرصاحب

محکمہ زراعت میں چوٹی کے افسر رہے۔ دیانت داری اور محنت سے اپنے فرائض کوا دا کیا۔

آپ کے محکمہ کے لوگ آپ کی لیافت اور دیانت داری کے رطب اللسان تھے۔

صاحبزاده عبدالرشيرصاحب

آپ صاحبزادہ عبداللطیف صاحب ٹونی کے بیٹے تھے۔ ایبٹ آباد میں جماعتی مخالفت کابڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ بہت تکلیفیں اُٹھاتے رہے۔

صاحبزاده فيض الرحمن فيضى صاحب

پارہ چنار میں ملازم تھے۔ریٹائرمنٹ کے بعد حیات آباد میں مقیم ہو گئے۔آپ محترم قلندر مومندصا حب مرحوم کے بھائی تھے۔بڑے پاپیے کے شاعر تھے۔نہایت محبت سے ملتے تھے۔

صاحبزاده صديق احمه صاحب

آپ مکرم صاحبزادہ سیف الرحمٰن صاحب بازید خیل کے بیٹے تھے اور مکرم محمود احمد خان صاحب کارکن حفاظت خاص لندن کے خسر تھے۔ پس ماندگان میں چھ بیٹیاں اور تین بیٹے میادگارچھوڑ ہے ہیں۔ (تاریخ وفات ۲۰۱۰ جون ۲۰۱۰)

صوبيدارعبدالرحيم صاحب

مکرم صوبیدارعبدالرحیم صاحب آف داتهٔ شلع مانسهره - ۱۹۸۳ بیتا ۱۹۹۴ بیجهاعت داته کے صدر رہے ۔ آپ حضرت میں موعودعلیہ السلام کے رفیق حضرت حاجی احمد جی صاحب کے پوتے تھے۔

(تاریخ وفات ۲۰۱۰ کتوبر ۴۰۰۲ بیک

صوبيدار ميجرسليم الله صاحب

آپ ڈاکٹرنوا بعلی خان صاحب بکٹ گنج مردان کے ہمشیرہ زادے اور داماد تھے۔نوشہرہ میں انگریزی ادویات کی دوکان تھی۔آپ نے کے ۱۹۲<sub>ء</sub> میں احمدیت قبول کی۔جماعت نوشہرہ میں انگریزی ادویات کی دوکان تھی۔آپ نے کے ۱۹۲<sub>ء</sub> میں احمدیت کی توفیق یائی۔

### صوفى غلام محرصاحب

مرم صوفی صاحب بہت ہی مخلص اور دل آویز شخصیت کے مالک تھے۔ صوبہ میں مخلف مقامات پررہے اور ہر جاگہ نہایت مقبول اور ہر دل عزیز بزرگ تھے۔ ایک عرصہ تک پاڑہ چنار اور کیرا یجنسیوں میں مقیم رہے۔ ایک لمباعرصہ ڈیرہ اساعیل خان کے امیر بھی رہے اور ہر جگہ اینے کر دار اور گفتار سے احمدیت کا پیغام پہنچاتے رہے۔

آپ کے ایک بیٹے مکرم رشید جان صاحب بسلسلہ ملازمت پشاور میں رہے۔ان کے بڑے بیٹے مکرم داؤد جان قائد علاقہ بھی رہے۔

سیدنا حضرت خلیفة امسی الرابع نے خلافت سے قبل ایک دفعہ ڈیرہ اساعیل خان کا دورہ کیا۔ محتر م صوفی صاحب کے گھر سوال وجواب کی مجلس میں معززین علاقہ،معروف شخصیات،سیاسی اور ساجی راہنما بھی شامل تھے۔

# عبدالا كبرصاحب (ميجر)

آپ ارباب محمد عجب خان صاحب کے بیٹے اورخان شمس الدین خان صاحب کے داماد تھے۔ ہمہوقت خدمت دین میں مصروف رہتے تھے۔آپ کا مکان جماعتی خدمت گزاروں کے لئے ہروقت کھلار ہتا تھا۔

## عبدالحي صاحب

مرم عبدائی صاحب اکبر پورہ۔نہایت خلص احمدی تھے۔ با قاعد گی سے نماز جمعہ کی ادائیگ کے لئے پثاور تشریف لاتے تھے اور چندوں میں بہت با قاعدہ تھے اور خود آ کراداکرتے تھے۔افسوس کہان کی اولا دان کی مخالفت کرتی رہی جتی کہان کی وفات کی جماعت کواطلاع نہ دی۔آپ کا جنازہ غائب اداکیا گیا۔

# عبدالسميع خان صاحب

مرم عبدالسیع خان صاحب ابن مرم غلام محی الدین صاحب مرحوم کے داداحضرت مولوی معین الدین صاحب اور نانا حضرت میراحمد صاحب رفقاء حضرت میچ موعود علیه السلام تھے۔نیک،سادہ مزاج تھے۔مولوی عبدالرحمن صاحب فاضل آپ کے والد تھے۔(وفات ۲۰۰۲ء)

### عبدالله جان صاحب

آپ حضرت مرزاغلام رسول صاحب کے بیٹے تھے۔ سیشن جج رہے۔ ایبٹ آباد میں جماعت جب بیت الذکر سے محروم ہوئی تو آپ کا مکان جماعت کے لئے بطور مرکز رہا۔ جہاں نمازیں اداکی جاتی تھیں۔ •

# فضل الهي صاحب (رسالدار)

مکرم رسالدار فضل الہی صاحب میں مختلف مقامات پرخدمات بجالاتے رہے۔ ریٹائر موکر حیات آباد (پشاور) صدروز عیم اعلی انصار اللہ اور بطور امین کام کیا۔ آپ کا گھر جماعت کا نماز کا مرکز بھی کئی سال رہا۔ نہایت مخلص اور پیار کرنے والے تھے۔ اہلیہ کے علاوہ ایک بیٹی جچوڑی ہے۔ (تاریخ وفات ۲۸ را پریل ۲۰۰۱ء)

# قاضى محمشفق صاحب (سكواڈ رن لیڈر (ر))

سکواڈرن لیڈر(ر) قاضی محرشفق صاحب ابن حفرت قاضی کریم اللہ صاحب رفیق حفرت میں موجود علیہ السلام ہے۔ رسالپور میں آپ کا مکان جماعتی سنٹر کے طور پر استعال ہوتا رہا۔ جہاں آپ موجود علیہ السلام سے درسالپور میں آپ کا مکان جماعتی سنٹر کے طور پر استعال ہوتا رہا۔ جہاں آپ سام اسلام کے صدر جماعت رہے۔ آپ کی اہلیہ مکر مہ بلقیس اختر صاحب بنت مکر م قاضی محراطیف صاحب صاحب تھیں اور یہ دونوں میاں بیوی اخلاص سے خدمات بجالاتے رہے۔ مکر م قاضی صاحب موصوف کو یہ منفر داعز از حاصل ہے کہ حضرت خلیفۃ آسے الثالث آپ کے مکان اسلام آباد موصوف کو یہ منفر داعز از حاصل ہے کہ حضرت خلیفۃ آسے الثالث آپ کے مکان اسلام آباد موسوف کو یہ منفر داعز از حاصل ہے کہ حضرت خلیفۃ اسلہ میں فروکش رہے۔ آپ کی اولاد تین بیٹے ( مکرم میجر فاروق احمد صاحب کرنل ناصر احمد صاحب اور مکرم قاضی نعیم احمد صاحب) اور چار

یٹیاں ہیں اور ماشاءاللہ سب خادم دین ہیں۔ (تاریخ وفات ۱۸رجولائی ۱<del>۰۰۵ی</del>) قاضی مجموعلی صاحب

نوشہرہ کے رہنے والے تھے۔سال ۱۹۳۰ء میں مستریوں کے فتنہ میں گورداسپور (پنجاب انڈیا) گئے۔واپسی پر بٹالہ میں مستری عبدالکریم نے بدز بانی اختیار کی۔جھگڑے کی صورت پیدا ہوگئی۔اس دوران مستری مجمد حسین زخمی ہوکر مرگیا۔قاضی صاحب اس مقدمہ میں ماخوذ ہوئے اور عدالت سے ۱۹۲۲م کی اس 191ء میں ان کو بھانسی کی سز اہوئی۔قادیان میں فن ہوئے۔

قاضى نسيم احمه صاحب

مکرم قاضی نیم احمرصاحب ولدقاضی محمرصادق صاحب۔آپ پیدائش احمدی ہے۔ پیثاور صدر میں آپ پیدائش احمدی ہے۔ پیثاور صدر میں آپ پین سازی اور گھڑیوں وغیرہ کی مرمت کرتے ہے۔ مخلص اور فدائی احمدی سے۔آپ محرم قاضی محمدند پر صاحب لائلپوری (جو جماعت احمدیہ کے بلند پایہ عالم اور مناظر سے کے بھانجے سے۔ بیوہ کے علاوہ آپ نے پانچ بیٹے اور چار بیٹیاں یادگار چھوڑ ہے ہیں اور سب بغضل تعالی جماعت سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ (تاریخ وفات ۱۹۸۴ وری ۱۹۸۴ء) ممارک احمد صاحب (ڈاکٹر)

ہشت نگری میں آپ کلینک چلاتے تھے۔آپ کے بیٹے ڈاکٹر گلزار احمدصاحب اب اس کلینک کوچلارہے ہیں۔آپ کی ایک بیٹی کلینک کوچلارہے ہیں۔آپ کی ایک بیٹی مصاحبہ خدمت خلق میں بہت نما یاں تھیں۔آپ کی ایک بیٹی ڈاکٹر بشر کی صاحبہ اب امریکہ میں ہے۔جو ہمیشہ مالی قربانی میں بڑھ کر حصہ لیتی ہیں۔آپ کے دوسرے بیٹے ڈاکٹر بشارت احمد صاحب انگستان میں رہائش پذیر ہیں اور جماعتِ احمد یہ یارک شائر کے فعال ممبر ہیں۔

محمراسحاق بقالوري صاحب ( ڈاکٹر )

ڈاکٹر محمد اسحاق بقابوری ابن حضرت مولوی محمد ابراہیم بقابوری صاحب۔آپ نے کئی سال

اير هيدُ كوارٹرزميدُ يكل برانچ پشاورسروس كى \_ (تاریخ وفات ۱۱ را پریل ۱۰۱۰ ؛

محداسكم بهثى صاحب

آپ بسلسلہ ملازمت پشاورآئے۔ یہبیں کے ہوکے رہ گئے اور یہبیں وفات پائی۔ ماشاءاللہ آپ کی اولا دبھی آپ کی طرح خادم دین ہے۔

محمدانورصاحب آف شيخ محمدي

محمدانورصاحب آف شیخ محمدی ولدسر ورشاہ مرحوم ۔ آپ نے سال ۱۹۳۲ء میں احمدیت قبول کی ۔ پس ماندگان میں تین بچے ہیں ۔

محررشيرار شدصاحب

آپ جماعت نوشہرہ کے لمباعر صه صدرر ہے۔جوانی میں ہی وفات پاگئے۔آپ کے بڑے بھائی مولا نامح شفیع انشرف صاحب سلسلہ کے کامیاب مرلی تھے۔

محدرشير ہاشمی صاحب

مکرم محمدر شید ہاشمی صاحب۔آپ بمقام ٹو پی صوبہ خیبر پختونخواہ میں پیدا ہوئے۔دارالذکر لا ہور میں شہادت یائی۔(۲۸مریکی واسم بیری)

محرز مان خان صاحب

مگرم محمدز مان خان صاحب ہری پور ہزارہ علاقہ میں آپ کی بہت مخالفت ہوئی مگر آپ ثابت قدم رہے۔آپ کی اولا دنین بیٹے اور پانچ بیٹیاں ہیں۔ ۱۹۵۲ء میں احمدیت قبول کی۔ (تاریخ وفات ۱۷/ پریل ۴۰۰۲ء)

محمد وارث خان صاحب

آپ لمباعرصہ صدر جماعت پی رہے اورڈاگ بیسود (نزدیبی) کے رہنے والے

تھے۔غالباً ۱۹۵۳ء میں جب جماعت کے خلاف سخت شورش بیاتھی احمدیت قبول کی ۔مولوی صاحبان احمد یول سے قطع تعلق اور لین دین بند کراتے تھے اور یہ کہ جوایک احمدی کول کرے گا وہ سیدھا بہشت کوجائے گا۔ان کاواقعہ ہے کہ ایک دن صبح سویرے اُٹھ کر اپنا پستول اور چند کارتوس لئے اور اپنی مسجد کے امام الصلوٰ ق کے گھر گئے اور درواز ہ پر دستک دی۔امام صاحب نکلے۔ محمد وارث خان صاحب نے کہا آپ نے مسجد میں فر مایا ہے کہ جو شخص ایک احمدی کول کر کے وہ سیدھا بہشت میں جائے گا۔آپ جمھے تل کر دیں اور سیدھا بہشت حاصل کریں کسی اور کو بی قواب حاصل کرنے نہ دیں۔امام الصلوٰ ق نے منہ موڑ کر درواز ہ بند کر لیا اور چپ چاپ چلا گیا۔ بہت بہا درانیان تھے۔

#### مرزابشارت احمرصاحب

مکرم مرزا بشارت احمد صاحب آپ نائب امیر ضلع پشاور، امین جماعت ضلع پشاور اور کرم مرزا بشارت احمد مات بجالاتے رہے۔ نیشنل بینک آف پاکستان میں اور سیکرٹری مال ضلع پشاور کی حیثیت سے خدمات بجالاتے رہے۔ نیشنل بینک آف پاکستان میں الطور وائس پریذیڈنٹ ریٹائر ہوئے۔ (تاریخ وفات ۱۰ ردسمبر ۱۰۰۷ء)

#### مرزامحمرخان صاحب

مرم مرزامحمدخان صاحب۔آپ نے ۱۹۲۳ء میں بیعت کی۔خاندان کی طرف سے مکمل بائیکاٹ کیا گیا۔سرگودھا میں اسیرراومولی بھی رہے۔سر۱۹۸ء میں آپ کا تقر ربطور معلم سرگودھا کی جماعت میں رہا۔آپ ضلع کوہاٹ کے گاؤں کریڈنڈ میں پیدا ہوئے۔(تاریخ وفات مارجون ۲۰۰۵ء)

#### مرزاآ فتأب احمرصاحب

سول کوارٹرز بیت الذکر کی رونق تھے۔نہایت خوش الحان اور جماعتی اجتماعات میں نظمیں پڑھتے۔ تھے۔آپ کے ایک دامادمجمود احمد صاحب ابن با بوعبدالحق صاحب سرور گنج میں رہائش پذیر تھے۔

### مرزابشيراحمرصاحب

مکرم مرزابشیراحمدصاحب ابن مکرم مرزاعبدالمجید صاحب آپ حیات آباد (پشاور) میں مقیم رہے ۔ آپ حیات تاباد (پشاور) میں معذوری اور کمز ورصحت کی وجہ سے اجلاسات میں تو نہ آسکتے تھے لیکن گھر میں بچوں کودینی تعلیم دینے کے لئے ہمہوفت تیار رہتے تھے۔

# مرزاعبدالرحيم صاحب (ڈاکٹر)

آپ مرزا غلام حیدرصاحب کے بیٹے تھے۔آپ کی اہلیہ صاحبہ حضرت مرزاغلام رسول صاحب کی بیٹی تھے۔ آپ کی اولا دبھی جماعتی خدمات میں پیش صاحب کی بیٹی تھے۔ ماشاء اللہ آپ کی اولا دبھی جماعتی خدمات میں پیش ہے۔ آپ کے ایک بیٹے نے ایک افریقن ملک میں بطور ڈاکٹر خدمات انجام دی ہیں۔ جبکہ ایک بیٹا مرزامبارک احمد صاحب مجلس انصار اللہ میں بطور ناظم خدمات بجالاتے رہے ہیں۔

#### مرزامنظوراحمرصاحب

مکرم مرزامنظوراحمدصاحب ابن حضرت مرزاغلام رسول صاحب رفیق حضرت سیج موعودعلیه السلام \_صوبه میں کئی کالجول میں بطور پرنسیل کام کیا۔ ۱۹۲۴ء میں ریٹائرمنٹ کے بعد کینیڈا آگئے اور پہیں وفات پائی۔ (تاریخ وفات ۲۷رنومبر ۱۹۴۷ء)

مستزى عبدالرحمن صاحب

آپ پیثا ورصدر کے رہائثی تھے۔خاموش مگر بہت مخلص اورمحنتی تھے۔

### مستزى محمر يوسف صاحب

آپ ڈاکٹر داؤ داحمد صاحب پٹاور شہر کے بھائی تھے۔گاڑیوں کی مرمت کرتے تھے۔ پٹاور میں ان کے ہاں آنے والے زیادہ ترزیر تربیت تھے۔ نہایت معمولی اجرت وصول کرتے تھے۔ پٹاور سے لندن منتقل ہو گئے۔ وہیں وفات پائی۔

### مظفراحد منصورصاحب مرنى سلسله

مرم مظفراحد منصور مربی سلسله-آپ ہری پور ہزارہ میں مربی کے طور پررہے۔حضرت خلیفة اسے الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیزنے ان کی وفات کا ذکر ۲۳ مراکتو بر ۱۹۰۹ یے خطبہ میں فرمایا تھا۔

# ملک اکرام خالدصاحب (گروپ کیپٹن (ر))

گروپ کیبیٹن (ر) ملک اکرام خالد صاحب ابن مکرم ملک محمد یعقوب صاحب اورکزئل (ر) ملک ستار بخش صاحب مرحوم کے داماد تھے۔عرصہ ملازمت کا ایک عرصہ پشاور میں گزرا۔ آپ کی بیگم صاحبہ PAF ڈگری کا لج پشاور میں انگریزی کی ٹیچر رہیں۔(تاریخ وفات ۹ رفروری ۵

#### ملك ارشا داحمه خان صاحب

آپ پاکستان ایرفورس رسالپور میں بطور ماسٹر وارنٹ آفیسر تھے۔ہمہ وقت جماعتی خد مات میں مصروف اورخدام الاحدید کے قائد ضلع بھی لمباعرصہ رہے۔بعد میں کراچی چلے گئے اور ۱۳ مارچ ۲۰۰۸ء کو ۸۳سال کی عمر میں کراچی میں وفات یائی۔

### ملك عبدالرحمن خال صاحب

مکرم ملک عبدالرحمن خال صاحب آپ نے لمباعرصہ پاکستان ایرفورس میں سروس کی۔دوران قیام پشاور جماعتی وذیلی نظیموں میں بڑے فعال رہے۔(تاریخ وفات ۱۸رستمبر ۱۹۰۲ء)

### ملك عبدالجبارخان صاحب

پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد کلکتہ سے تبدیل ہوکرسال کے ۱۹۳۶ میں پی اے ایف رسالپور میں بطورسویلین ملازم تھے۔اس زمانہ میں محترم شیخ جلال الدین صاحب ایگزیکٹو آفیسر رسالپور چھاؤنی تھے جوگروپ کیپٹن شیخ صلاح الدین صاحب ڈائریکٹر آف اکوئٹ ایر ہیڈ کوارٹرز کے والد تھے۔ آپ موصی تھے اور بہشتی مقبرہ ربوہ میں مدنون ہوئے۔ (تاریخ وفات ۱۹۵۷ء)

### ملك محمد اشرف خان صاحب

پاکتان کے قیام سے قبل سال ۳۵- ۱۹۳۴ء کے زمانہ میں کوہاٹ میں راکل ایرفورس میں بطور سویلین سروس میں سے۔ جماعتی کحاظ سے سیکرٹری دعوت الی اللہ تھے۔اس زمانہ میں خان بہادر محمعلی خان صاحب زندہ تھے اور مولا نا چراغ دین صاحب بطور مربی تھے۔کھلی دعوت الی اللہ کے مواقع نکا لیے رہتے ۔آپ موصی تھے۔ایک لمباعرصہ ۲/احصہ آمد کی وصیت کی ہوئی تھی اور بہتی مقبرہ ربوہ میں مدفون ہیں۔(وفات ۱۹۷۲ء)

#### ملك ميمون شاه صاحب

ملک میمون شاہ صاحب ابن ملک چراغ شاہ صاحب اچینی پایاں (پشاور)۔ آپ نے سال ۱۹۳۸ء میں احمد یت قبول کی۔ آپ کی وفات ۲۲ / اپریل ۱۹۹۴ء کوہوئی۔ صدر جماعت اچین تصے۔ اپنے پس ماندگان میں تین بیٹے اور یا نج بیٹمیاں چھوڑی ہیں۔

#### منصوراحمرصاحب

آپ پشاورصدر میں رہے۔ ایر ہیڈکوارٹرزشیلیفون کے محکمہ میں ملازم تھے۔ جماعتی خدمات میں آلہ نشر الصوت کی ذمہ داری اکثر آپ کے ذمہ ہی ہوتی۔ نہایت محنت اور خلوص سے جب تک صحت مندر ہے، اداکرتے رہے۔ آپ کے ایک بھائی پروفیسر محمد یوسف صاحب ان دنوں لندن علے گئے ہیں۔ جماعتی خدمات میں پیش پیش رہتے ہیں۔

# ميال غلام سرورصد تقي صاحب

آپ بیثاور شہرعلاقہ کریم بورہ کے باشدہ تھے۔ تجارت پیشہ تعلیم یافتہ تھے۔ آپ کے بڑے صاحبزاد سے غلام رسول صدیقی آج کل کراچی میں ہیں اور ہومیو پیتھک ڈاکٹر ہیں۔

# ميال محرلطيف صاحب وميال محرحسين صاحب

مكرم ميان محمر لطيف صاحب بيت الذكر سول كوارٹرز كى رونق تھے۔ نہايت خاموش طبيعت

پائی۔ آپ کے ایک بیٹے میاں منیراحمد صاحب بطور پائلٹ PIA میں تھے۔ جوبطور جماعتی کارکن ہرخدمت کے لئے تیارر ہے ۔ آپ کے ایک بھائی مکرم میاں محمد سین صاحب جماعت مردان کے مخلص ترین افراد میں شار ہوتے تھے۔ وہ بھی اپنے بھائی کی طرح خاموش طبیعت کے تھے۔

#### ميجر سيدسعيدا حمدصاحب

مرم میجر سید سعید احمد صاحب ابن مکرم سید ظهور الحسن صاحب ۔ آپ حضرت میرمجمد اسحاق صاحب کے داماد تھے۔ محترم میجر صاحب خلافت کے فدائی اور مخلص خادم دین تھے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ سیدہ بشر کی بیگم صاحبہ قیام پشاور میں لجنہ اماء اللہ کی صدر تھیں۔

آپ کے بیٹے سیرجلید احمد صاحب پرئیل نصرت جہاں اکیڈی ربوہ اور سیر حسین احمد صاحب مربی سلسلہ ہیں۔ (تاریخ وفات ۱۲ رجولائی ۴۰۰۵ء)

#### ميرمحمررشيرصاحب

میر محدر شیرصاحب ابن مولوی عبد الکریم صاحب جماعت پشاور کے نہایت مخلص فرد تھے۔ تقریباً سب عہدوں پرصدر حلقہ سے لے کر سائق تک کونہایت خوش اسلوبی سے اداکرتے تھے۔ یُرجوش داعی الی اللہ تھے۔سال ۱۹۹۸ء میں وفات یائی۔

#### محموده بشري صاحبه

محموده بشریٰ بنت ملک محبوب احمرصاحب زوجه ملک اشفاق احمرصاحب ایم فی اے لندن به وفات لندن میں ہوئی اور وہیں تدفین عمل میں آئی۔ دین دار، نیک اور مہمان نواز خاتون تھیں۔ (وفات ۲۰۱۰ء) محمد حسین صاحب

محرحسین ولد نبی بخش صاحب پیدائش احمدی تھے۔آپ کے والد صاحب کا سن بیعت اسم ۱۹۰۳ء تھا۔آپ کا زریڈ یوصدر میں ملازم تھے۔ کا صاحب کا سن بیعت محمد د سن قریش صاحب کا محمد د سن قریش صاحب کا محمد د سن قریش صاحب کا محمد د سن قریش کا دستان میں صاحب کا محمد د سن قریش کا دستان کا محمد د سن قریش کا دستان کا محمد د سن قریش کا دستان کا دستان کا محمد د سن قریش کا دستان کا در دستان کا دستان کارگذار کا دستان کا دستا

محددين قريشي ولدنبي بخش قريشي صاحب پيدائشي احمدي احديه بيت الذكريثا ورشهرمين بطور

خادم خدمات بجالاتے رہے۔آپ کا اکلوتا بیٹا سعیداحمد قریشی صاحب جماعت پشاور میں نمایاں خدمات بجالاتے رہے ہیں۔(وفات ۴مرفر وری ۲۰۰۰ء)

#### نورمجرخان صاحب

مرم نور محدخان ولدمحدخان صاحب۔آپ شعبہ تدریس سے تعلق رکھتے تھے۔اور بطور ہیڈ ماسٹر مانسہرہ ریٹر ہوئے۔آپ کی پہلی بیوی سے پانچ بیچے تھے اور دوسری بیوی سے آپ کے بیٹے فضل محمد خان صاحب سال ۱۹۸۰ء میں مجلس خدام الاحمد بیٹ لیٹ اور میں قائد تھے۔ان دنوں کینیڈ امیس ہیں۔(وفات ۱۹۸۳ء) ناصر احمد صاحب (پروفیسر)

کرم پروفیسر ناصراحمرصاحب ابن میال سراج الدین صاحب (سابق منادی مناره بیت اقصیٰ قادیان)۔آپ نے پیٹاور،کوہائے اوربعض دیگرمقامات پرملازمت کی اوراس دوران جہاں بھی رہے بہت نمایال خدمات دینیہ بجالاتے رہے۔(تاریخ وفات ۲رجولائی ۲۰۰۵ء) نیاز قطب بٹ صاحب

سال و۱۹۲۱ء میں کراچی سے تبدیل ہوکرایر ہیڈکوارٹرزیشاور میں سروس کی۔نہایت اخلاس اورجذبہ سے خدمت دین کا جوبھی موقع ملتا اس کاحق ادا کرتے۔دعوت الی اللہ کے کاموں کے لئے نت نے طریقے اختیار کرتے۔ان کی اولاد بھی ماشاء اللہ مخلص ہے۔

# والدهمختر مهذا كثرجميل الرحمن صاحب

آپ محتر م صاحبزادہ سیف الرحن صاحب آف بازید خیل کی بیٹی تھیں۔ آپ کے خاوند ڈ بٹی جیلر محمد الرحن صاحب جماعت غیر مبائعین سے تعلق رکھتے تھے لیکن آپ نے نہایت اخلاص سے اپناتعلق جماعت مبائعین سے رکھا۔ بہت با قاعد گی اور اخلاص سے جماعتی چندہ جات اداکر نے والی خاتون تھیں۔

# حضرت چوہدری سرمحمد ظفرالله خان صاحب کا پیغام نونہالان احمدیت پیشاور کے نام

اگست ۱۹۲۳ یک آخری عشره میں خدام الاحمدید پشاور کا چوتھا سالانہ اجتماع اپنی شاندار روایات کے ساتھ انعقاد پذیر ہوا۔ ان دنوں جناب مشمس الدین اسلم صاحب قائد خدام الا احمدید پشاور کے فرائض انجام دے رہے رہے مخطفر اللہ خال صاحب جج

عالمی عدالت انصاف ہیگ نے محتر م خواجہ مختار احمد صاحب بٹ ایڈووکیٹ لا ہور کی وساطت سے حسب ذیل حقیقت افروز پیغام ارسال فر مایا۔ جسے مقامی قیادت نے دیدہ زیب دوورقہ کی صورت میں شائع کردیااوراس طرح ایک انمول گنجنیہ معرفت نئی نسلوں کے لئے ریکارڈ ہوگیا۔

#### میگ۷۲ راگست ۱۹۲۴<u>؛</u>

حضرت مسيح موعودعليه السلام نے فرما ياہے:

درخت اپنے بھلوں سے بہچاناجا تا ہے۔خدام الاحمد یہ اسلام اوراحمد بیت کا تازہ کھل ہیں۔اس حیثیت سے وہ اسلام اوراحمد بیت کی شاخت کا ذریعہ ہیں۔ گویاوہ اس دور میں اسلامی تعلیم اوردینی اقدار کاعملی نمونداور چلتی کھرتی تصویر ہیں۔ چاہئے کہ بینموندایسا خوش کن ہو۔اس تصویر کے خدو خال ایسے دکش ہوں کہ ہردیکھنے والا جو اسلام کی تعلیم سے بھی ہو اقفیت نہر کھتا ہواور محض روایتی قصوں کی بناء پر دین سے بُعد یا بُغض رکھتا ہو۔ بے ساختہ کہدا کھے۔اگر اسلام وہ ہے جس کا کھل بینو جوان ہیں تو میں دل وجان سے اسلام کا شیدائی اور اس پر فریفتہ ہوں۔ اس لئے ضروری ہوا کہ ایک طرف تو خدام اسلامی تعلیم اور اسلامی اقدار کا صحیح اور تفصیلی علم حاصل کرتے رہیں کہ ہر حالت میں، ہرقدم پر، مشکل اور ہر ابتلا کے موقع پر، ہر نعت اور فراخی کے بر کے اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے اور ساتھ ہر اسلامی قدر اور ہر اسلامی مطالبے وعملی رنگ بر لیا سے طرز وطریق سے روشن کرتے جائیں۔

خالی اقرار اور اعلان، تقریرین اوریغام، جلسے اور اجتماع کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے۔اگروہ مل کے محرک نہ ہوں اورقول فعل میں تطابق بیدانہ کرسکیں۔اللہ تعالیٰ قر آن مجید میں مومنوں کوخطاب فر ماتے ہوئے فر ما تاہے۔تم کیوں وہ باتیں کہتے ہوجن پرتمہارا ممل شاہذہیں۔ یہ بات ہماری سخت رنجیدگی کاموجب بنتی ہے کہتم منہ سے کہولیکن تمہاراعمل تمہارے قول کی تصدیق نہ کرے۔ سواے عزیز و!ا ہے جماعت احمد یہ کے نونہالو! یہ بات آپ کے دلوں میں پنجنگی سے قائم ہونی جائے کہ اللہ تعالی نے محض اینے فضل بے یا یاں اور کرم بے نہایت سے آپ کو چنا ہے اور بیراعزاز آپ کو بخشا ہے کہ آپ اس دور میں جو دنیاوی علمی اور د ماغی تر قیات میں اس قدر سبقت لے گیاہے اوراس قدرسرعت سے بڑھ رہاہے۔اسلامی تعلیم اوراسلامی اقدار کی ضرورت اورفو قیت کواینے قول وفعل سے روش اور ثابت کریں ۔اس انعام اعزاز کی صحیح قدرو قیت یہی ، ہے کہآ یہ میں سے ہرایک اپنے اپنے حلقے میں اس تعلیم اوران اقدار کااپیاروثن نمونہ ہو کہ جب کوئی متلاشی حق آج کل کے پُرآشوب اور پُرفتن حالات میں دریافت کرے کہ میں سچائی، راستی، دیانت، همدر دی، فروتنی، خاکساری، دلیری، همت، عالی حوصلگی، شجاعت، خدمت، قربانی، حان شاری،اطاعت، توکل، بشاشت،استقامت،عبادت،خداترسی،شکرگزاری،غرض ہرنیکی، ہرصفت حسنہ، ہرشاخ تقویٰ کوکہاں تلاش کروں اورکہاں یاؤں۔توبلاتامل، پورے اطمینان، کامل اعتماد اور وثوق کے ساتھ کہاجا سکے۔بسم اللہ، جائیے خدام الاحدید میں سے کسی خادم کے قول وکردار کامطالعہ کر لیجئے اورا پنا اطمینان ہوجانے پر پھرغور فرما ہے کہ جس درخت کا پھل ایباشیریں اورخوشگوار ہے۔وہ درخت کیباشا نداراوراس کی جڑیں کیسی مضبوط اوراس کی شاخیں کس قدر بلند اوروسیع ہیں۔آپ بھی اس درخت کے سائے میں بسیرا کیجئے اوردین ود نیامیں راحت اورامن کے وارث بن جائے۔اللہ تعالی این فضل ورحم سے ہم سب کواپیا ہی نمونہ بننے کی تو فیق عطافر مائے۔آمین۔ والسلام خاكسار

ظفى رالتدحنان

حشر کے روز نہ کرنا ہمیں رسواوخراب پیاروآ موخت درسس وفاحنام نہ ہو

# محت رم بشير احمد رفيق خان صاحب سابق امام سجد فضل لندن

مکرم بشیراحمد رفیق صاحب ۱۲ ستمبر ۱۹۳۱ ء کو بمقام محب بانڈ ہمکرم دانشمند خانصاحب آف محب بانڈ ہ کے ہال پیدا ہوئے۔

آپ کے والدصاحب نے اپنے بیٹے کوخدمتِ اسلام کیلئے وقف کردیا اور آپ نے <u>90۸ ا</u>ء میں شاہدامتحان جامعتہ المبشرین سے پاس کیا۔

تبلیغ کے میدان میں آپ کا پہلاتقر ر 1909ء میں مسجد فضل لندن میں بطور نائب امام اور 1979ء میں مسجد فضل لندن میں بطور انائب امام اور 1979ء میں بطور امام ہوا۔ آپ نے تقریباً ۲۰ سال تک نہایت کامیا بی سے اس فرض کو نبھایا۔ اس عرصہ میں دیگر اہم دینی خدمات کے علاوہ آپ کو ۱۹۷۸ء میں کامن ویلتھ انسٹیٹیوٹ لندن میں انٹرنیشنل کسر صلیب کے انعقاد کی توفیق ملی جس میں حضرت خلیفتہ اس الثالث نے شرکت فرمائی۔

مکرم امام صاحب متعدد کتب کے مصنف ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی کے متعلق'' چندخوشگوار یادیں'' کتاب شائع کی ہے جوانتہائی دلچیپ اورا بیمان افروز واقعات کا مرقع ہے۔

# ميال حسام الدين صاحب ايدُ ووكيك سپريم كورك آف يا كستان

آپ میاں شہاب الدین صاحب کے ہاں 1979ء میں پیدا ہوئے۔ ۱۹۳۵ء میں میٹرک پاس کیا اور ٹی آئی کالج قادیان میں تعلیم حاصل کرنے گئے۔ وہاں سے ۱۹۴2ء میں تقلیم ملک اور پاکستان بننے کی وجہ سے تعلیم مکمل نہ کر سکے۔ بعد میں لا ہور میں ٹی آئی کالج کے قیام کے بعد بی السان بینے کی وجہ سے تعلیم مکمل نہ کر سکے۔ بعد میں لا ہور میں ٹی آئی کالج کے قیام کے بعد بی السان کیا اور پھر پشاور میں لاء کالج سے مردان میں وکالت شروع کی۔

مردان کی وکالت کے دوران خدمت خلق اور سوشل ویلفیئر کرنے کا موقع ملا۔ ڈسٹر کٹ ہاکی ایس سے صدر رہے ایس سے صدر رہے

اور مردان میں کمیونی کونسل تعمیر کی ۔جس میں بچوں ،عور توں اورغریب لوگوں کی خدمت کے لئے مختلف ادارے قائم کئے ۔ ۱۹۲۱ء میں کمیونی کونسل کے ممبر منتخب ہوئے اور ۱۹۲۳ء میں ڈسٹر کٹ کونسل مردان کے ممبر منتخب ہوئے۔ ہم بے 19 میں اینٹی احمد بیتحریک کے دوران مردان کے وکیلوں نے آپ کواپنا صدر منتخب کیا تھا۔

کے اور ۲ رہم اور کی اور کی کی اور کا کے جوارت میں رہ جانے کی وجہ سے وہاں کے جوارت میں رہ جانے کی وجہ سے وہاں کے شر پہندوں نے مسلمانوں پر حملے شروع کئے۔ تو حضرت خلیفۃ اس اثانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت مرکز کے نام سے تحریک شروع کی جس میں پاکتان کے جوانوں کو قادیان کی حفاظت کے لئے بلوایا۔میاں حسام الدین بھی ۲۱ راگست کے 190 بول کی اس جہاد میں شریک ہونے کے لئے گئے اور ۲ رہم برتک قادیان میں حفاظت مرکز کی ڈیوٹی دیتے رہے۔اس دوران پولیس نے دوساتھیوں کے ہمراہ گرفتار بھی کی اور تھانے میں چار گھٹے تک محبوس رکھا اور مارا بھی مگر شام کومولوی عبد الرحمن صاحب جٹ نے اُن کو چھڑ ایا۔ مار پیٹ سے ذخمی بھی ہوئے اور احباب جماعت نے عبد الرحمن صاحب جٹ نے اُن کو چھڑ ایا۔ مار پیٹ سے ذخمی بھی ہوئے اور احباب جماعت نے علاج کیا۔قادیان سے واپسی خلیفہ وقت کے تھم سے ۲ ردشمبر کے 190 بو کو کہوئی۔

# امة الثافي سيال صاحبه

حضرت چوہدری فتح محمہ سیال صاحب کو جماعت کی غیر معمولی خدمات کی توفیق ملی۔ وہ اپنی ایک بیٹی کارکردگی ، اخلاص اور سادگی کی بناء پر بہت معروف شخصیت تھے۔ انہوں نے اپنی ایک بیٹی محتر مدامۃ الشافی صاحبہ کی شادی محمہ ہاشم خال در انی ابن مکرم محمدا کرم خان در انی کے ساتھ نہایت سادگی سے کردی۔ یہ خاندان پڑھانوں کے گڑھ چارسدہ کے قریب ایک قصبہ میں آباد تھا۔ معاشرتی اور لسانی فرق بہت تھالیکن خدا تعالی کے فضل سے آپ نے اپنے باپ کے جذبہ اخلاص اور سادگی کی لاح رکھی اور مشکل حالات میں وہاں پر تقریباً دس سال گزارے اور اپنی خدمت سے تمام خاندان میں نیک نام پیدا کیا۔

1909ء میں مکرم ہاشم درانی صاحب کا پروگرام پشاور میں رہنے کا بن گیااوراس طرح محترمہ

امة الثانی صاحبہ اس گاؤں سے نکل کرشہر میں آگئیں اور یہاں آپ کا ملنا جانا محترمہ سیدہ
آپابشری صاحبہ بنت حضرت میر محمد اسحق صاحب سے ہوا۔ انہوں نے آپ کواپنی مجلس عاملہ میں
شامل کر کے چندہ جات کی وصولی کی ذمہ داری دے دی۔ آپ نے جلد ہی اس کام کوسنجال
لیا۔ محترمہ آپابشری صاحبہ پشاور سے لا ہور تشریف لے گئیں اور ان کی جگہ محتر مہنیم سعید صاحبہ
اہلیہ مکرم محمد سعید احمد صاحب صدر لجنہ ہوئیں۔ اس دور میں لجنہ میں مزید بیداری ہوئی اور بڑھتے
ہوئے کام کو چلانے کے لئے آپ کو محترمہ شیم شریف صاحبہ اور محترمہ الباسط بشری اہلیہ مکرم
محمد اجمل شاہد صاحب کا تعاون حاصل رہا۔ ۱۹۲۲ء میں محترمہ سعید صاحبہ کے لا ہور جانے کے
بعد صدارت کی ذمہ داری آپ کو دے دی گئی۔ جسے بفضلہ تعالی آپ کونہا بیت احسن رنگ میں
نجمانے کی تو فیق ملی۔

ہو اور ہا ہے میں مکرم ہاشم درانی صاحب کے مردان جانے کی وجہ سے آپ مردان چلی گئیں۔ وہاں آپ صدر لجنہ کے فرائض سرانجام دیتی رہیں اور پھر تمام صوبہ میں لجنہ کے پھیلتے ہوئے کام کوبہتر بنانے کے لئے آپ نے خاطر خواہ کام کیا۔غرض پشاور،مردان اور تمام صوبہ میں محتر مہ امة الثانی صاحبہ کی انتقاف مساعی کی بناء پر لجنہ اماء اللہ میں ایک نئی زندگی پیدا ہوئی۔

۱۹۱۸ مرانی صاحب کی وفات کے بعد آپ زیادہ ترانے بیٹے محمد عالم درانی کے ساتھ کھاریاں اورکوئٹہ میں رہیں۔ اے 19 ہے میں محمد عالم صاحب کو مشرقی پاکستان بھیج دیا گیا جہاں سقوط ڈھا کہ کے بعدوہ ۱۹۷۶ء تک قیدی رہے۔ اس عرصہ میں آپ اکیلی چارسدہ میں رہائش پذیر رہیں۔ ۱۹۷۹ء میں جب جماعت کے خلاف شورش اپنے عروج پرتھی اور کسی کی جان، مال اور عزت محفوظ نہ تھی آپ نے یہ ایام نہایت جرائت اورایمانی طاقت کے ساتھ وہاں گزارے۔ حتی کہ علاقہ کے ڈپٹی کمشنر نے خود آکر مشورہ دیا کہ وہ ان حالات میں ربوہ چلی جا کیر تیں لیکن آپ نے یہی ایمان افر وز موقف اختیار کیا کہ وہ موت سے ڈرکر بھا گنا پندنہیں کرتیں۔ اللہ تعالی نے آپ کوان نازک حالات میں مجزانہ طور پر محفوظ رکھا۔

واوائے سے آپ اپنے والد کی زمینوں پرموضع نور پور شلع قصور میں رہائش پذیر ہیں۔ خدا تعالیٰ آپ کو صحت والی زندگی سے نواز ہے اور بدستور جماعت کی خدمت کی توفیق دیتارہے۔

#### محم رسعي داحم رصياحب

جماعت احمد میذیبر پختونخواه کی تاریخ میں و ۱۹۲ یوکواس کحاظ سے بہت اہمیت حاصل ہے کہ اس سال لا ہور اور کرا چی کے متعدو تربیت یا فتہ کار کنان کا اپنے محکمہ کی طرف سے تبادلہ پشاور میں ہوا اور انہوں نے اپنے تجربہ کی بناء پر یہاں بھی جماعت پشاور میں ایک نئی روح پھونک دی جس کا خوشگوار اثر تمام صوبہ پر پڑا۔ ان خوش نصیب کار کنان میں سے لا ہور سے منتقل ہونے والے ایک فعال کارکن مکرم محمد سعید احمد صاحب تھے۔ وہ جلد ہی پشاور خدام الاحمد میہ کے قائد منتخب ہوگئے اور انہوں نے اس تنظیم کی علمی ، تربیتی اور تبلیغی مساعی میں بے پناہ اضافہ کیا۔ وہ اس سے قبل جماعت لا ہور میں بھی قائدرہ بچے تھے اور وہاں بھی انہوں نے بعض شاندار خدمات سرانجام دی تھیں۔

مرم سعید صاحب کواپنی ملازمت کے قیام کے دوران کئی سال تک جماعت کی غیر معمولی خدمات کی توفیق ملی۔ آپ کا پشاور میں قیام دوختلف اوقات میں رہا۔ پہلی دفعہ آپ و ۱۹۲۴ ہے سے ۱۹۲۴ ہے تک رہے اور بحیثیت قائد خدام الاحمد سے کام کرتے رہے۔ دوسری دفعہ وہ کے 19 ہم میں آئے اور پشاور میں مکرم عبدالقدوس صاحب امیر جماعت کے ساتھ بطور نائب امیر خدمت کرتے رہے۔ اس کے علاوہ آپ احمد سیانٹر کا مجمئیٹس ایسوسی ایشن کے صدر رہے اور اس طرح انہوں نے طلباء کومنظم کرنے میں خاطر خواہ کام کیا اور تمام احمدی طلباء میں تبلیغ کا جذبہ پیدا کیا۔ اپنے دور میں انہوں نے سلسلہ کی تمام اہم معروف شخصیات کو جماعتی اجتماعات میں مدعو کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ اس طرح مکرم قاضی مجمد اسلم صاحب اور ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کو مسجد میں دعوت دے کرخدام سے متعارف کرایا۔

تبلیغ کے سلسلہ میں انہوں نے خاص طور پر پشاور کے مقامی گرجوں سے روابط قائم کئے

اور باہمی تبادلہ خیالات کی روایت کو پروان چڑھایا۔

مکرم سعید صاحب کی بیگم صاحب محتر مه سیده نسیم سعید صاحبہ نے لجنہ اماء اللہ کے لئے خاطر خواہ کام کیا۔

مرم سعیدصاحب ۱۵ رجون ۱۹۳۰ یکو مکرم محمد فیق صاحب کے ہاں پیدا ہوئے۔ آج کل لا ہور میں ریٹا کرمنٹ کے بعد تعلیمی وتر بیتی مضامین اور کتب کی اشاعت میں معروف ہیں۔ آپ کے چھوٹے بھائی مکرم محمد حسارت بیلا میں چند سال صدر جماعت رہے ہیں اوروہ بھی اخلاص سے سلسلہ کی خدمات کی سعادت یاتے رہے ہیں۔

# چو ہدری رکن الدین صاحب

کرم چوہدری رکن الدین صاحب کا پنی ملازمت کے سلسلہ میں پشاور میں تقریباً ہیں سال قیام رہا۔ اس عرصہ میں آپ کو جماعت کی غیر معمولی خدمت کی توفیق ملی۔ آپ ۱۹۲۱ء میں مجلس انصار اللہ پشاور کے پہلی دفعہ زعیم اعلی منتخب ہوئے اور آپ کی کوشش اور شب وروز کی کاوش سے میجلس پورے ملک کی فعال تنظیم بن گئی اور ۲۵۔ ۱۹۲۳ء کے سالوں میں عکم انعامی کی حقد ارقر اریائی۔

مرم چوہدری صاحب ۲۰ رحمبر و ۱۹۲ع میں دہلی سے قریب موضع بہادرگڑھ میں پیداہوئے۔آپ بجین سے ہی ہذہبی رجمان رکھتے تھے اور قیام پاکستان سے بل دبلی میں مولوی احتشام الحق کے حلقہ ارادت میں رہے۔آپ کواحمہ بیت کے متعلق علم ہم ۱۹۹ء میں اس وقت ہوا جب وہاں حضرت مصلح موعود ٹے اعلان کے لئے جلسہ کیا تھا۔ وہاں کے مولوی اور ان کے چیلے چانے اس جلسہ کونا کام بنانا چاہتے تھے۔ جب انہوں نے پھر اوشروع کیا اور ان خاص طور پرعورتوں کونشانہ بنایا تو جماعت کے پرجوش خدام نے ان کا مقابلہ کیا اور ان کومار جمگایا۔ مرم چوہدری صاحب نے جب ان مولویوں کو بھاگ کر مسجد میں جاتے دیکھا تو دریافت کرنے پرمعلوم ہوا کہ یہ تاور یا نیوں 'سے ڈرکر بھاگے ہیں۔آپ کو یہ بات بڑی عجیب معلوم ہوئی۔اس پرآپ نے جماعت کے متعلق معلومات کرنا شروع کیں۔آپ کو چوہدری

شکر الہی صاحب جواس وقت وہاں ملازم تھے انہوں نے '' دعوۃ الامیر'' پڑھنے کے لئے دی جب آپ کے دوستوں کو علم ہوا کہ آپ احمد بیلٹر بچر پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے جماعت کے خلاف لٹر بچر آپ کو پڑھنے کے لئے دینا شروع کیا۔لیکن اس مخالف لٹر بچر میں جو حوالجات جماعت کے خلاف دیئے گئے تھے جب انہوں نے ان کا اصل سے موازنہ کیا تو معاملہ بالکل مختلف تھا۔اس سلسلہ میں جب انہوں نے ایک دفعہ مولوی تھانوی صاحب سے حقیقت حال دریافت کرنا چاہی تو انہوں نے صاف کہد یا:

" جمیں دیو بندسے یہ ہدایت ہے کہ قادیا نیوں سے بات نہ کی جائے اوران کے کسی سوال کا جواب دینے کی ضرورت نہیں۔''

اس تحقیق کے دوران انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ خود قادیان جاکراصل صورت حال معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ ۱۹۴۵ء کے دسمبر کے آخری ہفتہ میں دہلی سے قادیان گئے۔ جب وہاں حضرت سیرنا سے موعود علیہ السلام کے مزار پر گئے تو آپ نے خدا تعالی سے نہایت تضرع سے بیدعاکی:

اے خدااگریشخص سیا ہے تواس کی سیائی مجھ پرعیاں کردے اور اگریہ جھوٹا ہے تو مجھے خوداس سے بچا۔

آپ نے یہ دعاالیے الحاق سے کی کہ اس دعائے نتیجہ میں آپ کو اپنے دل میں ایک روشنی محسوں ہوئی اور طبیعت میں ایک گونہ سکون ملا۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے قادیان میں جلسہ کوسنا۔ لوگوں کو دیکھا اور پر کھا اور علمی نقاریر سے مزید تسلی حاصل ہوئی۔ آپ وہاں ہی ۲۸ ردیمبر کوسید نا حضرت مصلح موعود "کے دست مبارک پر بیعت کر کے جماعت میں داخل ہو گئے۔

جماعت میں شامل ہونے کے بعد آپ خود بھی فعال داعی الی اللہ بن گئے اور جماعتی کاموں میں ہر طرح قربانی کرنے والے فرد بن گئے۔ آپ کے دور زعامت میں دیگر مساعی کے علاوہ سالانہ اجتماع کا انعقاد احباب کی تعلیمی وتربیتی کے لئے بہت مفید تھا۔ اس میں مرکز سے مرکزی صدور اوردیگر علاء شرکت فرماتے۔اسی سلسلہ میں حضرت مرزاناصراحمه صاحب (خلیفة آسی الثالث) حضرت مرزاطا ہراحمه صاحب (خلیفة آسی الثالث) حضرت مرزاطا ہراحمه صاحب (خلیفة آسی الرابع) اور جناب مرزا مبارک احمد صاحب بھی آپ کی دعوت پریشاور میں ان اجتماعات میں شامل ہوئے۔

# صوبيدارعبرالغفورخان صاحب آف ٹونی

صوبہ خیبر پختونخواہ کے بعض افراد کو بیہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ خلفاء سلسلہ کی حفاظت کا خوشگوار فریضہ سرانجام دیتے رہے۔ان میں مکرم خان شمس الدین خان مکرم صوبیدار خوشحال خال آف ٹوپی ان کے بیٹے صوبیدار عبدالغفور خان صاحب اور ہنگا می طور پران کے بیٹے مکرم شیر علی بشارت صاحب اور بعض دیگر افراد اس خدمت کی سعادت حاصل کرتے رہے۔خاص طور پر مکرم صوبیدار عبدالغفور صاحب کوئی سال تک مختلف اوقات میں بطور افسر حفاظت غیر معمولی خدمت کی تو فیق ملی۔

مرم صوبیدار صاحب کے والد کرم صوبیدار خوشحال خاں صاحب کوخدا تعالی نے خلافت ثانیہ کے اوائل میں سیدنا حضرت مصلح موعود کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی توفیق عطافر مائی۔ان کو بیا عزاز بھی حاصل ہے کہ وہ اس علاقہ میں پہلے خص ہے جن کواحمہ بیت کی خاطر شہید کیا گیا۔ان کو دشمنان احمہ بیت نے ۲۹ مرکی ۱۹۲۲ء کو جب کہ وہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعدوا پس گھر آ رہے سے ،شہید کردیا۔شہادت کے وقت آ ہے کی عمر ۲۲ سال تھی۔

مرم خوشحال خان صاحب نے احمدیت کواپنی ایک رؤیا کی بناء پر قبول کیا تھا۔انہوں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ شخص اردواور پنجابی میں وعظ کررہے ہیں۔جس وقت اس بزرگ کی نظرآپ پر پڑی توانہوں نے فرمایا

#### خوشحسال إدهسرآؤ

انہوں نے سمجھا کہ یہ بزرگ مجھے تو جانتے نہیں اس لئے کسی اور شخص کو بلار ہے ہیں اس لئے وہان کے پاس نہ گئے۔اس بزرگ نے دوبارہ آ واز دی

#### خوشحال حنان إدهرا و

وہ پھراس غلط<sup>ونہ</sup>ی میں رہے کہ بیہ بزرگ مجھے تو جانتے نہیں اس لئے کسی اور سے مخاطب ہیں۔ پھراس بزرگ نے تیسری دفعہ انکی طرف اشارہ کرکے فرمایا

خوشحال خاں افغاں إدھرميرے ياس آؤ

اس پروہ اس بزرگ کے پاس پہنچے۔انہوں نے اسے اپنی بغل میں لے کر مجمع سے کہا کہ چلواب ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں چلتے ہیں

چنانچہ خوشحال خاں اس بزرگ کی بغل میں چلنا شروع ہوئے اور باقی تمام مجمع پیچے چل رہاتھا۔ سامنے بڑی تیز روشنی نظر آئی جس سے آئکھیں چندھیا گئیں اور ہرطرف نور ہی نور نظر آرہاتھا۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک بلند چمکتا ہوا تخت ہے جس پررسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہیں۔ انہیں دیکھ کروہ تھرتھر کا نینا شروع ہوئے اور نیندسے بیدار ہو گئے اور ان کا تمام جسم پسینہ سے شرابورتھا۔

انہوں نے اپنا یہ خواب محترم حضرت قاضی محمد یوسف صاحب کوسنایا کیونکہ وہ ان کوا حمدیت کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے زور دیا کہ چلو میں تم کواس بزرگ سے ملالا وَں۔ مگر بقتمتی سے وہ اس وقت نہ جا سکے اور سیدنا حضرت میے موعودعایہ السلام فوت ہو گئے۔ پھر حضرت خلیفۃ آس الاول کے زمانہ میں باوجودکوشش کرنے کے وہ نہ جا سکے۔ پھر حضرت خلیفۃ آس الثانی کی خلافت کے اوائل میں دوستوں کے اصرار پر قادیان گئے اور حضور کو دیکھ کران کو وہ خواب کے وہ بی بزرگ معلوم ہوئے میں دوستوں نے اصرار پر قادیان گئے اور حضور ان سے ویسے ہی بغلگیر ہوئے جیسے خواب میں دیکھا تھا۔ اس اور انہوں نے بیعت کرلی۔ اس پر حضور ان سے ویسے ہی بغلگیر ہوئے جیسے خواب میں دیکھا تھا۔ اس کے بعد حضور نے خوشخال خال صاحب کوان کی خواہش پر جلسہ سالانہ کے موقع پر اپنی ور دی پہن کر حفاظت کی ڈیوٹی دیئے کی اجازت فرمائی۔ وہ اپنی زندگی میں اس فرض کو بخوشی ادار کرتے رہے۔ مگرم صوبیدارعبرالغفور صاحب ۲۵ کرنومبر ۱۹۲۲ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد جب کروش سنجالا توان کے والد نے 6 مواس کے والد نے 2 موش سنجالا توان کے والد نے 2 مواسل کرنے کے لئے آپ ہوش سنجالا توان کے والد نے 2 موسئی تعلیم حاصل کرنے کے لئے آپ ہوش سنجالا توان کے والد نے 2 والد نے 3 موش سنجالا توان کے والد نے 2 والد نے 3 موش سنجالا توان کے والد نے 2 والد نے 3 موش سنجالا توان کے والد نے 2 والد نے 3 والد نے 3 موش سنجالا توان کے والد نے 3 والد نے 4 موٹ سنجو کو سند کے لئے 3 موش سنجالا توان کے والد نے 3 والد نے 4 موٹ سنجالا توان کے والد نے 4 موٹ سی تعلیم حاصل کرنے کے لئے 4 موٹ سیکھور کو موٹ سیکھور کے دیوں سیکھور کے دیوں سیکھور کے دور سیکھور کے دیاں میں تعلیم حاصل کرنے کے لئے 4 موٹ سیکھور کے دور سیکھور کی موٹ کے دیوں سیکھور کے دور سیکھور کی موٹ کو موٹ کے دور سیکھور کے دیوں کے دور سیکھور کی کور سیکھور کے دیوں کے دور سیکھور کے دور سیکھور کی کی کور سیکھور کے دور سیکھور کے دور سیکھور کے دور سیکھور کے دور سیکھور کی کور سیکھور کی کور کور کی کور سیکھور کی کور کی کور کور کی کور کور کے دور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کور کور کور کور کور کور کور کی کور کی کور کور کور کور کی کور کور کی کور کور کور کور کور کر کے دور کی کور کور کور کور ک

بھیجا۔وہاں تعلیم کے ساتھ ڈسپان اور اسلامی تعلیمات سے واقفیت ہوئی۔اس کے بعد مارچ و <u>۱۹۴ء</u> میں آپ فوج میں بھرتی ہوگئے اورا پنی حسن کارکردگی کی بناء پر ۱۹۳۵ء میں صوبیدار بن گئے۔جنگ عظیم نے نتم ہونے کے بعد آپ نے ۱۹۴۷ء میں فوج کی سروس چھوڑ دی۔

قیام پاکتان کے بعد حفاظت مرکز قادیان کے لئے آپ کوحضرت خلیفۃ الثانی نے قادیان کجوادیا۔ وہاں آپ نے کیٹی شیرولی صاحب کی قیادت میں قابل قدرخد مات سرانجام دیں۔آپ کوقادیان میں درویش ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔آپ ان ۱۳ افراد میں تھے جنہوں نے قادیان میں حفاظت مرکز کے لئے اپنے آپ کوپیش کیا تھا۔ پچھ مرصد آپ نے قادیان میں بطورنگران اعلیٰ یعنی افسر حفاظت کی خدمت سرانجام دی۔

ہم 1980ء میں جب حضرت مصلح موعود پر مسجد مبارک ربوہ میں حملہ ہواتواں کے بعد آپ کو حضور کی حفاظت کے سلسلہ میں بلایا گیااور آپ نے بطور افسر حفاظت بیضد مات کئی سال تک نہایت فرض شناسی سے سرانجام دیں۔

مکرم صوبیدارصاحب کی شادی ٹوپی کے معروف بزرگ جناب صاحبزادہ عبداللطیف صاحب کی دختر نیک اختر سے ہوئی۔ آپ کی اولاد میں آپ کے بیٹے مکرم شیرعلی بشارت صاحب، اعجاز احمد اورامتیاز احمد امریکہ میں ہیں اوراسینے اسینے رنگ میں خدمت سلسلہ میں مصروف ہیں۔

### جسٹس محمد اسلام بھٹی صاحب

جسٹس مجمد اسلام بھٹی صاحب کواپنی جوڈیشنل سروس کے دوران صوبہ کے مختلف مقامات پرتقریباً چھ سال تک رہے کاموقع ملا۔ اصل میں سول ججی کا امتحان پاس کرنے کے بعد آپ کا پہلا تقرر چارسدہ میں بطور سب جج کے ہوا۔ پھر صوابی ، مردان اور ہری پور ہزارہ میں بھی کام کرنے کا موقع ملا۔ ان تمام مقامات پرآپ کے احمدی ہونے کا چرچاعام رہا نیز بطور احمدی جج ہونے کا مرفع ملا۔ ان تمام مقامات پرآپ کے احمدی ہونے کا چرچاعام رہا نیز بطور احمدی جج مونے کے آپ نے اپنی دیانت ، امانت اور صاف شری سروس کے انمٹ نقوش چھوڑ ہے۔ مکرم جسٹس صاحب کی پیدائش الم 1913ء کے اواخر میں موضع سار چو تحصیل بٹالہ میں ہوئی۔ آپ نے مکرم جسٹس صاحب کی پیدائش الم 1913ء کے اواخر میں موضع سار چو تحصیل بٹالہ میں ہوئی۔ آپ نے

ا پنی کالج کی تعلیم ر بوہ میں تعلیم الاسلام کالج سے کی اور بعد میں قانون کی ڈگری لاء کالج لا ہور سے گی۔

آپ کے والد مکرم مراد خال بہت سادہ مزاج اور کم گوانسان سے نزمینداری کا کام اپنے ہاتھ
سے کرتے ۔ احمدیت نے ان کے اخلاق میں حسن پیدا کردیا تھا۔ مکرم جسٹس صاحب جب چارسدہ
کے لئے روانہ ہور ہے تھے توان کے والد صاحب نے ان کو جو نصیحت کی وہ ایک احمد کی باپ کی شان ظاہر کرتی ہے:

"بیٹا!اگرتمہاری ملازمت میں حق حلال کی کمائی سے تمہارا گزارانہ ہوتو" وڈی" یعنی رشوت نہ لینانوکری چھوڑ کر گھر آ جانا تمہارے گزارے کے لئے ہماری کھیتی باڑی کافی ہوگی۔"

مرم جسٹس صاحب نے اپنی خودنوشت زندگی کے حالات اپنی کتاب''عدالت عالیہ تک کاسف'' میں قاممبند کئے ہیں۔اس دلچسپ خودنوشت میں آپ نے اپنے صوبہ خیبر پختونخواہ میں قیام کاذکر تفصیل سے کیا ہے۔ یہ کتاب پڑھنے کے لائق ہے۔

## ڈ اکٹررشیداحمرصاحب

مگرم ڈاکٹررشیداحمرصاحب کاتعلق لدھیانہ سے ہے اور مگرم ڈاکٹر فتے دین صاحب کے بھینج ہیں۔آپ نے کمپوڈری کا کام مگرم ڈاکٹر فتح دین صاحب کے کلینک میں کام کرنے سے سیکھااور ماشاء اللہ اس قدر مہارت حاصل کرلی کہ ان کی وفات کے بعد اس شعبہ میں موضع ترنگ زئی (چارسدہ) میں پر میٹس شروع کردی اور اپنی محنت اور گئن سے اس میں بہت نام پیدا کیا۔ دعوت الی اللہ میں بہت نمایاں حصہ لیتے ہیں۔

مکرم ڈاکٹر صاحب کا کچھ ذکران کے داماد مکرم ریاض احمد صاحب کی شہادت کے سلسلہ میں ہوچکا ہے۔خدا تعالی نے آپ کو مجزانہ طور پر محفوظ رکھا۔

آپ نے محمد عباس خال صاحب آف ترناب فارم کی دختر سے شادی کی۔ان دنوں آپ پاکستان سے ہجرت کر کے غالباً بیکٹیم (پورپ) میں مقیم ہیں۔

## محرسليم خال صاحب

مکرم محرسلیم خال صاحب ولد محرکریم خان پشاور میں مجلس خدام الاحمد بیاور جماعت کے بہت ہی خاموث لیکن نہایت ذمہ داری سے اپنے فرائض اداکرنے والے فرد تھے۔ آپ کے سپر د عام طوریر مالی امور کا شعبہ تھا جسے آپ نہایت کا میابی سے سرانجام دیتے رہے۔

آپ کی پیدائش کاراگست ۱۹۲۸ یکوقادیان میں ہوئی۔اصل میں آپ کے والد محمد کریم خال مرحوم کاتعلق افغانستان کے علاقہ خوست سے تھا۔ آپ کے والد اور والدہ دونوں نے سیدنا حضرت سے تھا۔ آپ کے والد اور والدہ دونوں نے سیدنا حضرت سے موعود علیہ السلام کے زمانہ میں احمدیت کوقبول کیا تھا۔لیکن احمدیت کی وجہ سے آپ کو قید و بند کی تکالیف برداشت کرنا پڑیں اور بالآخر آپ و 191 یومیں ہجرت کر کے سرائے نورنگ آگئے اور پھر وہاں سے قادیان چلے گئے۔

آپ کی شادی ستمبر ۱۹۵۲ء میں خوست سے ہجرت کرنے والے ایک بزرگ عنایت اللہ خال صاحب کی بیلی محتر مدزینب صاحبہ سے ہوئی۔ یہ بھی اپنے خاوند کے نقش قدم پر شعبہ لجنہ کی فعال کارکن رہیں اور بچوں کوقر آن مجید پڑھانے کی خدمت بھی سرانجام دیتی رہیں۔

#### ڈاکٹرالحاج منیراحمدصاحب

کرم ڈاکٹر منیراحمصاحب کاتعلق ہی جماعت سے رہاہے۔ان کے والد کرم ڈاکٹر الحاج عبدالغفورصاحب ہی جماعت کے بانیوں میں سے تھے۔ پی جماعت کا قیام ۱۹۵۲ء میں کرم کیم فضل محمدصاحب کی کوشش سے ہوا۔اس وقت کرم دانشمند خان صاحب اس کے پہلے صدر اور کرم کیم صاحب اس جماعت کے سیرٹری مال مقرر ہوئے۔ دیگر اہم ممبران میں ڈاکٹر منیراحمدصاحب کے علاوہ ڈاکٹر عزیز الدین صاحب، فقیر اللہ خان صاحب آف ترناب فارم، ملک ظفر الحق صاحب اور کرم ڈاکٹر مبارک احمد صاحب تھے۔

پی جماعت کو بیا متیاز حاصل ہے کہ سابق امام سجد لندن مکرم بشیراحمدر فیق صاحب اور مکرم سعیداحمد سہبل صاحب مربی سلسلہ کا تعلق اسی جماعت سے ہے۔ ڈاکٹر منیراحمصاحب نے ابتدائی تعلیم ربوہ میں حاصل کی۔وہاں پرہی خداتعالی کے فضل سے ان کوخواب میں آنحضرت صلی الله علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی جس کے نتیجہ میں ان کو سرے 19ء میں حج کرنے کی سعادت ملی اور اسی طرح قادیان بھی جانے کا موقع ملا۔الحمد للله۔

مکرم ڈاکٹر منیر احمدصاحب کی شادی مکرم مولوی خلیل الرحمن صاحب والدمکرم ڈاکٹر حمیدالرحمن صاحب کی بیٹی سے کے 1941ء میں ہوئی ۔جن سے چار بیٹے پیدا ہوئے ۔ناصر احمد نور صاحب، عدیل احمد نویدصاحب، فواد جواد خال اور جمیل احمد توصیف ۔ سارے ہی ہے جماعت کے خادم اور کارکن ہیں ۔ سم کے 194 ء میں مکرم منیر احمد صاحب اور جماعت ہی کے تمام افر ادکو شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی جائیدادیں تباہ کردی گئیں اور ایک عرصہ تک مکمل بائیکاٹ کیا گیا۔ لیکن خدا تعالی کے فضل سے سب ہی ثابت قدم رہے اور بعد میں خدا تعالی کی بے شارعنا یات کے مورد ہوئے۔ آج کل ڈاکٹر صاحب مع فیملی امریکہ میں مقیم ہیں۔

#### عبدالله جان صاحب

مرم عبداللہ جان صاحب اس وقت پٹاور شہر کے مقامی امیر ہیں۔ آپ کا تعلق شیخ محمدی نزد پٹاور سے ہے۔ اگر چہ آپ کے والد ملک عبدالصمد صاحب کا تعلق جماعت غیر مبائعین سے تعا تاہم وہ جماعت مبائعین سے محبت رکھتے تھے۔ اللہ تعالی نے محض اپنے فضل سے ان کی اولاد پر خاص فضل فر مایا۔ اور مبائع احمدی ہونے کی انہیں سعادت مل گئی۔ آپ نے جماعت کی گئ میثیتوں میں خدمت کی ہے اور محر مار شادا حمد خان صاحب کے بعد پٹاور شہر کے امیر کے طور پر خدمت بجالار ہے ہیں۔

الله تعالیٰ آپُ کوصحت وتندرستی سے مقبول خد مات دینیہ کی تو فیق سے نواز تارہے۔ آمین۔

# صوبه خيبر پختونخواه مين شهداءاحمديت

الہی جماعتوں کے لئے ایک روحانی انعام شہادت کا ہے جس کاذکر سورہ نساء آیت و کمیں بیان کیا گیا ہے۔ جماعت احمد یہ میں اس انعام کے پہلے سرخیل حضرت سیدعبداللطیف آف خوست افغانستان تھے۔ اسی طرح ان کے شاگرد مکرم عبدالرحمن صاحب تھے۔ انہوں نے سیدنا حضرت میں موعود علیہ السلام کی زندگی میں بیقربانی پیش کی اور تاریخ احمدیت میں ان کی بیہ قربانی پیش کی اور تاریخ احمدیت میں ان کی بیہ قربانی ہمیشہ شاندار الفاظ سے یاد کی جائے گی۔

لیکن اس پربس نہیں بلکہ ان شہادتوں کا سلسلہ کافی طویل ہے اور جماعت کی ترقی کے ساتھ بیلازم وملزوم ہے۔ اس لئے دنیا کے تمام خطوں اور خاص طور پر پنجاب میں ان شہادتوں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ لیکن اس روحانی انعام سے حصہ لینے والے خوش قسمت افراد صوبہ خیبر پختونخواہ سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا ذکر حضرت خلیفۃ اسے الرابع نے دیگر شہادتوں کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ ہم یہ تفصیل حضور کے اپنے الفاظ میں پیش کررہے ہیں۔

لیکن شہادت کا بیا انعام مومنین کے لئے ہمیشہ کے لئے کھلا ہے۔ چنا نچیہ خلافت خامسہ میں اس کی رفتار مزید برڑھ گئ ہے۔ لا ہور میں جماعت کی دومساجد میں ۲۸ مری ۱۰۰۲ء میں ہونے والی دہشت گردی میں شہداء کی تعداد ۸۲ ہے۔ اسی طرح دیگر ممالک میں بھی احمدی شہادت کا مقام پارہے ہیں۔ ہم اس دور میں صوبہ خیبر پختو نخواہ میں ہونے والے شہداء کا ذکر ضبط تحریر میں لارہے ہیں۔

خدا تعالی ان سب شہداء کواپنی بے شارنعمائے جنت سے نوازے اوران کوان کی قربانیوں کو یا در کھنے اوران کے نقش قدم پر چلنے کی ہمت اور تو فیق عطافر مائے۔ آمین۔

نوٹ۔ ان شہداء کے متعلق مواد کتاب''شہدائے احمدیت''شائع کردہ طاہر فاؤنڈیشن اور روز نامہ الفضل ربوہ سے لیا گیاہے۔ مولوى عبدالغفورصاحب اورآپ كاكمسن بحيه مانسهره

حضرت خليفة أسي الرابع ني آپ كاتذكره كرتي موئ فرمايا:

''اب میں صوبہ سرحد میں ہونے والی ایک شہادت کا ذکر کرتا ہوں یہ کیونکہ ایسے ضلع کی شہادت ہے جو کبھی سرحد میں شار ہوتا ہے، کبھی پنجاب میں شار ہوتا ہے یعنی ضلع ہزارہ تحصیل مانسہرہ۔

مولوي عبدالغفورصاحب،آپ دس برس کی عمر میں قادیان پنچے اور ال • 19ء میں حضرت مہدی معہود علیہ السلام کی بیعت سے مشرف ہوئے۔ آپ کو قادیان کی پیاری اور برنوربستی سے اس قدر محبت اور عقیدت ہوگئی کہاینے بڑے بھائی حکیم نظام جان صاحب کوبھی آنے کی ترغیب دی جس پر حکیم صاحب متقل ہجرت کر کے قادیان ہی کے ہو گئے۔آپ کامعمول تھا کہ روزانہ اذان سے پہلے اٹھتے اوراینے ملازم کوہمراہ لے کردریا سے یارچکیوں پر چلے جاتے تھے۔ نماز فجر وہیں ادا کرتے اور اسی عرصہ میں ان کاسات سال کا بجہ عبداللطیف جائے لے کر وہاں پہنچ جا تا۔ دونوں ناشتہ کرتے اور زمین کی دیکھ بھال کے بعداینے گاؤں لوٹ آتے۔ المرسمبر (194ع وبوقت صبح اله بح آپ اینے نیچ عبداللطیف کو لے کراپنے گھرسے بن چکیوں کی تکہداشت کے لئے نکا۔آپ چارفرلانگ تک گئے تھے کہ ایک کمین گاہ ہے آپ پر بندوق کا فائر کیا گیا۔اس کے بعد آپ کواور آپ کے بچے کوکلہاڑی سے شہید کردیا گیا۔ ظالم قاتل ہھاگ گئے اور بے گوروکفن لاش کی ٹکرانی آپ کا گھریلو کتا کرتار ہاجو بھی آپ کی نعش کی طرف جاتا اور بھی ان کے بیچے کی نغش کی طرف جا تاتھا۔بس دیکھو کتے کوبھی خداتعالیٰ نے ان بدبختوں پرفضیات بخشی ہے۔وہ شہید کی نعشوں کی نگرانی کرتار ہاتھااور ظالم اس سے لاپرواہ ہوکراپنی خبانتوں میں مصروف ہو کی تھے۔مولوی عبدالغفور صاحب نے اینے پیچھے ایک

ہیوہ، تین لڑکے اور تین لڑکیاں یادگار چھوڑیں۔اب ان سب کے خاندان گواہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کتنے فضل نازل فرمائے ہیں۔ دنیا توان واقعات کو بھول سکتی ہے مگر خدا تعالیٰ بھی نہیں بھولتا اورا پنے بے شارانوار کے ذریعہ ان کی اولا د دراولا دپر ثابت کرتا چلا جاتا ہے کہ تم جو کچھ دنیا میں پارہے ہواور جو آخرت میں یاؤگے وہ تمہارے بزرگ شہداء کی برکت ہے۔''

## داؤدحبان صاحب شهيد

محرم داؤدجان صاحب ۱۹۵۱ و میں شہید ہوئے۔ یہ بھی صوبہ سرحد کے ہیں اوروہیں شہید کئے گئے۔ ۲۳ مارچ ۱۹۵۱ کوخطبہ ثانیہ کے بعد حضرت مصلح موعود نے نماز ہائے جنازہ کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا۔"چوتھا جنازہ جو بہت تکلیف دہ ہے کابل کے ایک احمد کی دوست داؤدجان صاحب کا ہے۔ یہ خلص دوست جلسہ پرربوہ آئے ہوئے تھے۔ واپس گئے تو بعض لوگوں نے انکی حکام کے پاس شکایت کردی۔ انہوں نے بلاکر دریافت کیا کہ کیاتم ربوہ گئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں ربوہ گیا تھا۔ اس پر انہیں قید کردیا گیا مگران کی قوم کی اس سے تسلی نہ ہوئی۔ چنانچہ ایک بہت بڑے ہجوم نے قید خانے پر حملہ کردیا اس کے دروازے اور کھڑ کیاں توڑ دیں اور چیرانہیں نکال کر باہر لے آئے اور کھلے میدان میں کھڑاکر کے ان کوشہید کردیا۔"

ان کی شہادت پرتبرہ کرتے ہوئے حضرت مصلح موعود نے فرمایا:

''مرنا تو سب نے ہے لیکن اس قسم کی موت بہت دکھ اور تکلیف کا موجب ہوتی ہے اور مارنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مستحق بناتی ہے۔ رسول کریم سالٹھ آپیلم نے فرما یا کہ اُنصُرُ اَخَاکَ ظَالِماً اَوْ مَظْلُوماً کہ تواپنے بھائی کی مدد کرخواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آگئ ہے لیکن ظالم کی مدد کیسے کی جائے۔ آپ نے فرما یا ظالم کوظم سے روکو یہی اس کی مدد ہے۔ پس تم دعا نمیں کرو کہ اللہ تعالیٰ ہماری جماعت کی حفاظت فرمائے اور جن لوگول نے غلطی کی ہے انہیں بھی ہدایت دے تا بجائے اس

کے کہ وہ احمد یوں کےخلاف تلوار اٹھا نمیں ان کے دل احمدیت کے نور سے منور ہو جا نمیں اور انہیں نیکی کی راہوں پر چلنے کی تو فیق نصیب ہو۔''ا

حضرت مصلح موعود کے خطبہ فرمودہ • ۱۹۵ سامار چ۲ ۱۹۵ مطبوعه الفضل سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں کھلے میدان میں گولی مار کرشہ پید کردیا گیا تھا۔

> ڈ اکٹ رمجمہ داحمہ دحنان صاحب کو ہائے۔ مصرت خلیفۃ اسے الرابع نے فرمایا:

''اب حضرت مصلح موعود کے دور میں ہونے والی بے شار شہادتوں میں سے اب میں ایک آخری شہادت کاذکرکرتا ہوں۔ شہید مرحوم ڈاکٹر محمد احمد خان صاحب ابن خان میر خان صاحب افغان سے۔ بیخان میر خان حضرت مصلح موعود کے ایک جا شارمحافظ سے اور ایسا کا م کرتے سے صرف حفاظت کا بی نہیں بلکہ سامان وغیرہ بھی خوداً ٹھا اُٹھا کرگاڑیوں میں رکھنا اور بچوں کی حفاظت کرنا،ان کی بھی دلداری کرنی غرضیکہ حضرت مصلح موعود کے پہرہ داروں میں سے خان میرایک بے شش پہرہ دار سے۔

مریم سلطانہ جوڈ اکٹر محمد احمد خان صاحب، آپ کے بیٹے کی بیگم اور آپ کی بہتھم اور آپ کی بہتھم اور آپ کی بہت ہوتھیں وہ بیان کرتی ہیں کہ میں اپنے خاوند اور بچوں کے ساتھ ضلع کوہائے میں علاقہ ٹل میں مقیم تھی ۔ اس علاقے میں کوئی احمدی گھر انہ نہ تھا۔ 1901ء میں وہاں خالفت کی آگ بہت بھڑ کی ۔ ۲۹رجون 1901ء کو خالفین میرے خاوند کودھو کہ دے کر ایک مریض کے علاج کے لئے پانچے چھمیل دور علاقہ غیر میں لے گئے۔ یہ سراسر جھوٹ بول کرلے جانے والاگاؤں کا ایک ملال تھا۔ اس نے انسانی ہمدردی کے نام پر ان سے اپیل کی کہ سات میل دور تہمیں دور تہمیں دور تہمیں دور تہمیں دور تہمیں

ا (روز نامهالفضل ۱۱۳ پریل ۱۹۵۲)

جانا پڑے گا مگر ایک مریض ہے اوراس کی خاطر اگرتمہارے دل میں سچی ہمدردی ہے انسانیت کی تو وہاں پہنچوا وراس کا علاج کرولیکن جو نہی یہ بد بخت گاؤں پہنچااس نے نہایت غضب ناک آواز میں اعلان کیا کہ یہ قادیانی ڈاکٹر ہے میں اسے نہیں چھوڑوں گاجب تک کہ اسے گولی نہ ماردوں اوروہیں گولی مار کرشہد کردیا۔

مریم سلطانہ کوشہادت کی خبر ملی تواردگردکوئی بھی ان کا ہمدرد نہ تھا۔ سب نخالف تھے۔لیکن بڑی بہادر خاتون تھیں۔ یہ ہمت کر کے بچوں کوخدا کے سپر دکر کے اپنے میاں کی نعش لینے کے لئے نکل کھڑی ہوئیں۔ جس قسم کے حالات تھے نعش کا ملنا ممکن نظر نہیں آتا تھالیکن آپ لاش کی تلاش میں سرگرداں پھرتی رہیں۔ ہہتی ہیں کہ میں لاش تلاش کرتی پھرتی تھی اور شہر کے لوگ میر ہے شوہر کے قتل پرخوشیاں منار ہے تھے۔ میں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا پھرکوئی میر نے مم میں شریک نہ تھا۔ آخر انہوں نے یعنی مریم نے لاش حاصل کربی کی اور ٹرک کا انتظام شریک نہ تھا۔ آخر انہوں نے یعنی مریم نے لاش حاصل کربی کی اور ٹرک کا انتظام کھی خود ہی کیا۔ بڑی بہادر خاتون تھیں ،خود ا کیلے ہی سار ہے کام کئے۔ ٹرک کا انتظام کر کے اس میں لاش رکھ کر چاروں بچوں کو ہمراہ لے کرر بوہ روانہ ہوگئیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں آہوں اور سسکیوں میں زیر لب دعا عیں کرتی رہی اور ان کے شوہر کی دکان بھی لوٹ کی گڑسخت ہوتی ہے۔

اب یہ وہ آخری بات ہے جس سلسلہ میں جماعت کونسیحت کرناچا ہتا ہوں کہ جتنے بھی احمد یوں کوشہید کرنے والے ظالم لوگ ہیں ان کی خبر تولے کردیکھیں کہ حکومت کی پکڑسے تو وہ پچ گئے ان پر خدا کی کیسی پکڑ آئی۔ میں جب وقف جدید میں تھا مجھے بیشوق تھا، میں جستجو کیا کرتا تھا توایک خاندان کے

متعلق جس نے بہت ظالمانہ طریق پرایک احمدی کو مارا تھا اس کے متعلق معلوم ہوا کہ وہ سارا خاندان ایک حادثہ میں بس میں جل گیا اور تمام کے تمام جل کرمر گئے۔ پس اس پہلو سے بھی مجھے شوق تھا پچھ مواد میں نے اکٹھا کروایا تھا وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں گیا۔ لیکن احمدی محققین کو یا جن جن علاقوں میں یہ لوگ بستے ہیں جو آل کرنے کے بعد دندناتے پھرتے تھے ان کے علاقے کے احمد یوں کو چاہئے کہ ان کے حالات جمع کریں اور دیکھیں کہ خدا کی تقدیر نے ان کو کسے آپیرا۔

ابان کے بیان کے متعلق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ شخص جو دند ناتا پھرتا تھا یہ پاگل ہوگیا اور دیوائل کی حالت میں گیوں میں نیم برہنہ پھرتا رہا اور پچھ عرصہ نظر آنے کے بعد کہیں ہمیشہ کے لئے گم ہوگیا۔ وہ ملاں جو مریض دکھانے کے بہانے ڈاکٹر کو بلانے آیا تھا وہ بھی اپنے بھائی کے ہاتھوں بیوی بچوں سمیت قبل ہوگیا۔ تواللہ کی پیڑ ڈھیل تو دکھاتی ہے مگر بہت شخت ہواکرتی ہے۔ مگر ہمارے ارباب حل وعقد کو نیر واہ نہیں۔ یہ تو تاریخ ان کو بتائے گی کہ یہ کہاں جارہے ہیں اور کس گر تھوں کو خدا کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ تو تاریخ ان کو بتائے گی کہ یہ کہاں جارہے ہیں اور کس گر سے میں کو درہے ہیں اور سارے ملک کو اپنے ساتھ جہنم میں داخل کر رہے ہیں۔ آج کل جو وہاں حال گزرار ہا ہے گی گل لوگ ظلم کا شکار بن چکے ہیں ، اینے ہمیا نک مظالم ہورہے ہیں کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مُؤَ قُھُمْ کُلُّ رہی ہے۔ مؤقعہ کہ گئی کہا جا سے جہنے یہ سارے پینے جارہے ہیں اور کسی کو پت خیری کہا ہو کہا گئی ہا جا سے ایک کو بیت نہیں کہ ابھی مرنے کے بعد ایک اور پی میں بھی پیسے جا رہے ہیں اور کسی کو پت نہیں کہ ابھی مرنے کے بعد ایک اور پی میں بھی پیسے جا کیں گے جس کا پیسا جانا تھا کہا جا ساتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو بدایت عطافر مائے۔ آئین۔

#### صوبيدارخوشحال خان صاحب

كرم صوبيدار نوشحال خان صاحب تاريخ شهادت ٢٩ رمي ١٩٣٢ يـ

آپ صوابی ضلع مردان میں ۱۸۲۸ میں پیدا ہوئے۔آپ کے دوسرے بھائی جمعدار سلطان محمد خان صاحب ہے۔ اب ان کی شہادت کا ذکر کرتا ہوں۔ میں ان کے ساتھ بھی احمدیت کا ایک مجزہ ہوا ہے کہ ان کے خاندان کی تیس بتیس پشتوں سے جہاں تک ان لوگوں کو یا د تھا یہ سلسلہ چلا آرہا تھا کہ دو بیٹے ہوتے تھے ایک لا ولد مرجاتا تھا چردوسرے کے بھی دو بیٹے ہوتے تھے۔ یہ ہوتے تھے اور اس میں سے ایک لا ولد مرجاتا تھا۔ پھر آگے اس کے بھی دو بیٹے ہوتے تھے۔ یہ ایک جرت انگیز سنت تھی جو بڑی دیر سے چلی آرہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے احمدیت قبول ایک جرت انگیز سنت تھی جو بڑی دیر سے چلی آرہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے احمدیت قبول کرنے سے بیطریق بدل ڈالا اور آپ کو بیٹوں، پوتوں اور پڑ پوتیوں سے نواز ایعنی دو بیٹوں والاقصہ ختم ہوگیا پھر کشرت سے ان کے بیٹے بیٹیاں بھی ہوئے یو تے بھی ہوئے۔

آپ حضرت مسیح موعود علیه السلام کے مقدس دور میں قاضی محمد یوسف صاحب آف پیثاور کے در تبلیغ سے مگر احمدیت قبول کرنے کی توفیق حضرت خلیفة اسیح الثانی کے دور خلافت میں ملی۔ آپ خلیفة اسیح الثانی کی زیارت ایک خواب میں پہلے بھی کر چکے تھے۔

آپ کودعوت الی الله کا بهت شوق تھا۔

واقعہ شہادت کی تفصیل ہے ہے: احمدیت کی وجہ سے آپ کے گاؤں میسنی تحصیل صوابی ضلع مردان میں آپ کی بہت مخالفت تھی۔ ۲۹ مرکن ۲۹ مرائ کو آپ حسب معمول ٹوپی سے نماز جمعه ادا کرکے اپنے گاؤں واپس جارہ تھے کہ رستے میں ان کے گاؤں موضع مینی اور صوابی کے درمیان انہیں بعض نامعلوم لوگوں نے گولیاں برسا کے شہید کردیا۔ قاتل جائے واردات پرایک خط چھوڑ کر گئے جس میں لکھا تھا کہ قادیانی مذہب چھوڑ دو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین خراب مت کروور نہ سب قتل کردیئے جاؤگے۔ آپ نے اپنے پیچھے نو بیٹے، تین بیٹیاں اور متعدد نواسیاں بطوریادگار چھوڑ ہے ہیں۔''

# محمدا كرم خان درانی صاحب چارسده ضلع پشاور

''اب پھرواپس صوبہ سرحد چلتے ہیں۔ محتر م محداکرم خان صاحب چارسدہ ضلع پشاور۔ تاریخ شہادت ۱۰رجنوری ۱۹۵۰ء ۔ آپ نے مولوی محمد الیاس صاحب کے ذریعہ احمدیت قبول کی، شہادت ۱۰رجنوری مواکرتے سے پھر حضرت خلیفۃ اس الثانی کے ہاتھ پردسی بیعت کی۔ بڑے خلص احمدی رہے۔ تبلیغ کا بہت شوق تھا۔ مطالعہ کتب کا جنون تھا۔ پھر عرصہ نائب تحصیلدار رہے۔ دفتر چیف کمشنر سرحد میں میر منشی بھی رہے۔ بعد میں زمینداری اختیار کی اور چارسدہ کے قریب موضع ''ڈب' آباد کیا۔ ڈب میں ہی تھے کہ کسی انگیخت پرایک نامی گرامی بدمعاش نے ۱۰رجنوری بروزمنگل بندوق سے فائر کر کے شہید کردیا۔

#### حضرت مصلح موعود نے فر مایا:

''وہ چھہتر سال کی عمر کے تھے اور ایک رئیس خاندان میں سے تھے۔ یہ وہی ہیں جن کے متعلق ان کے بھائی نے بیان دیا تھا کہ ہم نے ایک اٹھنی احمد یوں کو دے دی ہے اور ایک اٹھنی غیر احمد یوں کو۔ یہ پہلے پیغا می جماعت کے ساتھ تھے بعد میں مبائعین میں شامل ہو گئے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی شہادت میں بعض مولو یوں کا ہاتھ ہے''

وہ تو لاز ماً ہوگا چونکہ قطعی شہادت حضرت مصلح موعود کونہیں ملی تھی اس لئے یہی خیال کیاجا تا ہے۔''

# محدرستم خان صاحب ختك آف جلوزئي

یوم شہادت ۱۱ رفر وری ۱۹۲۱ء۔'' کرم رستم خان صاحب شہید کوخلافت ثالثہ کے دور میں پہلا شہید ہونے کا امتیاز حاصل ہے۔اگر چیان کے حالات بہت حد تک جماعت کی تاریخ میں محفوظ ہیں لیکن ان کے بعض بچوں نے حال ہی میں جووا قعات لکھ کر ججوائے ہیں غالباً وہ زیادہ کممل ہیں اس لئے انہی کے بیان پراکتفاء کرتے ہوئے اس شہادت کا تذکرہ کرتا ہوں۔

نام رستم خان ختک شہید۔ پیثاور کے قریب ایک گاؤں جلوزئی کے رہنے والے تھے۔خود احمدی ہوئے سے اور اپنے گاؤں بلکہ آس پاس کے کئی گاؤں میں اکیلے احمدی سے۔احمدی ہونے پرسارا گاؤں ان کا مخالف ہو گیا اور انہیں گھرسے نکال دیا گیا، جائیدادسے عاق کیا گیا۔ ان پرمختلف طریقوں سے دباؤڈ الا گیا کہ قادیانیت سے تو بہ کرلو۔ان کے بچوں میں پانچ بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے۔ چپاوغیرہ چاہتے تھے کہ ان کی نسل کوہی ختم کر دیا جائے۔ بیٹیوں کو گاؤں لے جا کر بیچنے کی سازش کی گئی۔ بیٹے عبدالحمید حال راولپنڈی کو بار ہاجان سے مارنے کی کوشش کی گئی۔ شہیدا پنی سروس کے سلسلہ میں زیادہ تر باہررہتے تھے۔گاؤں کی مسجد کے مولوی نے فتو کی دیا کہ جوکوئی رستم خان کی نسل کوختم کرے گاوہ جنتی ہوگا۔ان کی بیٹم کو ایک دود فعہ کسی مرگ پر گاؤں جانا ہواتو کھانے میں جوکوئی رستم خان کی نسل کوختم کرے گاوہ جنتی ہوگا۔ان کی بیٹم کو ایک دود فعہ کسی مرگ پر گاؤں جانا کی ہواتو کھانے پینے کے برتن الگ ہوتے تھے۔سب اچھوٹوں والاسلوک کرتے تھے۔کھانے میں زہر ملانے کی بچی سازش کی گئی جو کہ ناکام ہوئی۔

جب و فروری ۱۹۲۱ یکوشهید کے والد کی وفات ہوئی تو ان کی لاش لے کر بچے گاؤں گئے گاؤں پہنچتے ہی تمام گاؤں میں مولوی نے اعلان کیا کہ:

''لوگو! خُوش ہوجاؤ، آج رشم خان قادیانی آیا ہے۔اس کو آل کر دواوراس کی اولا دکوعلاقہ غیر میں نیج دویا پھر گاؤں میں بیاہ دو۔اس کا ایک بیٹا ہے اس کو مارڈ الو اوراب جو بھی ثواب کمانا چاہتا ہے، بہادر بنے اور سامنے آئے کیونکہ جنت کمانے کا ذریعہ سامنے آیا ہے۔'

رات کور سنم شہید کے والد کی تدفین سے پہلے بداعلان ہواتوانہوں نے اپنی بیگم کو بلا کر کہا کہ تم کسی طرح سے اپنے بھائیوں عبدالسلام اور عبدالقدوس کو اطلاع کر دو کہ وہ تعزیت کے بہانے گاؤں آئیں اور بچوں کوساتھ لے جائیں کیونکہ حالات ٹھیک نہیں ہیں اور مجھے بیٹیوں کا خطرہ ہے۔ دوسری طرف بیٹا عبدالحمید جوان دنوں کیڈٹ کالج حسن ابدال میں پڑھتا تھا اور اٹھارہ سال کا تھا، داداکی وفات پرگاؤں آرہا تھا۔ جو نہی وہ گاؤں پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص منہ پر ڈھاٹا باندھے گاؤں کے باہر جہاں ویگن رکتی ہے، ایک جگہ چھپ کر بیٹھا ہوا تھا۔ عبدالحمید نے اس کود کھے لیا اور پیچھے سے جاکر پکڑلیا۔ دیکھا تو وہ اس کا چھاتھا۔ اس نے کہا چھا آپ۔ چھا گھراکر بولا کہ ہاں میں تمہاری حفاظت کے لئے بیٹھا ہوں کیونکہ لوگ تمہیں قبل کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے جب بیوا قعہ اپنی امی کوسنایا تو وہ اور بھی پریشان ہوگئیں اور انہیں اور دوسرے بچوں کو ماموں کے آنے بروہاں سے نکلوادیا۔

دوسرے روزاا رفروری ۱۹۲۱ کورستم خان شہید شیخ کی نماز کے لئے وضوکر نے کھیتوں کی طرف جارہے تھے کہ فائر کی آ واز آئی۔ان کی بیگم بی آ واز سن کر باہر کی طرف بھا گیں۔ پیچھے سے رستم شہید کے بھائیوں نے پکڑلیالیکن وہ چونکہ پہلے سے چوکناتھیں اس لئے ان کودھ کا دے کر باہر نکل گئیں۔باہر جا کردیکھا تو دشمن اپنا کام کر چکے تھے اوران کے خاوند راہِ مولی میں شہید ہوچکے تھے۔ان کی ہوچکے تھے۔ان کی ہوچکے تھے۔ان کی ہوچکے تھے۔ان کی کوڈھونڈ نے نکلیکن بیچتو وہاں سے پہلے ہی نکل چکے تھے۔ان کی بیگم کواللہ تعالی نے صبر کی طاقت دی۔گاؤں کے مولوی نے آ کر کہا کہ کس پر پورٹ درج کروگ ۔انہوں نے کہا بیہ معاملہ خدا کے سپر دہے۔تم سب لوگ راستے سے ہٹ جاؤ۔ میں اپنے خاوند کی لاش کو پشاور لے کر جاؤں گی اور وہاں ہماری جماعت کے لوگ دفن کریں گے۔ایک بیوہ عورت کی دلجوئی کی بجائے تمام گاؤں والے ان پر دباؤڈ النے لگے کہ اس کو پہیں دفنا دواور بچوں کو ہمارے سپر دکر دوتا کہ ہم آئیس پیر مسلمان بنالیں۔

اس وقت ان كى بيكم نے نعش كے سامنے ايك تقرير كى كه:

'' آج تومیں اپنے خاوند کی لاش کو یہاں سے لے کرجار ہی ہوں۔ یا در کھنا کہ جس سچائی کورشم خان نے پایا تھا، میں اور میری اولا داس سے مڑنے والے نہیں۔ انشاء اللّٰدر شم خان کی نسل بھیلے گی۔''

تمام لوگوں نے کہا کہ یہ عورت پاگل ہوگئ ہے۔ بجائے بین کرنے کے بڑی بڑی باتیں کرتی ہے۔ اگلے دن ان کی بیگم شہید کی لاش لے کر پشاور آئیں اور وہاں تدفین ہوئی۔

## دشمنول كاانجام

ایک سال کے اندراندران کے ایک بھائی جس نے ان کے بیٹے جمید کو بھی مارنے کی کوشش کی سے سال کا وتا بیٹا کنوئیں میں ڈوب کر مرگیا۔ دوسر سے چپا کے بیٹے کا ایکسٹرنٹ ہوگیا۔ تیسر سے چپا کونا گہانی موت آگئ۔ کچھ پتانہیں چلا کہ کیوں مرا اورایک چپا کا سارا گھر اچا نک بارشوں سے گرگیا اور اس کے دو بیچ موقع پر ہی مرگئے۔

#### رستم خان شہید کے بسما ندگان

مرحوم نے بیوہ کےعلاوہ ایک بیٹا اور پانچ بیٹیاں چھوڑیں۔ بیٹا کرنل عبد الحمید خٹک راولپنڈی
میں رہتے ہیں۔ بڑی بیٹی شیم اختر صاحبہ کرنل نذیر احمد صاحب کی اہلیہ ہیں اور امریکہ میں قیام
پذیر ہیں۔ دوسری بیٹی رقیہ بیگم صاحبزادہ جمیل لطیف صاحب کی اہلیہ ہیں۔ تیسری بیٹی یاسمین
ڈاکٹر قاضی مسعود احمد صاحب امریکہ کی اہلیہ ہیں۔ چوھی بیٹی نگہت ریحانہ بھی امریکہ میں ہیں
اور ناصر احمد کی اہلیہ ہیں۔ پانچویں بیٹی ناہید سلطانہ صاحبہ کرنل اولیں طارق صاحب کی اہلیہ ہیں اور کینیڈ امیں مقیم ہیں۔'

#### نقاب شاه مهمند صاحب مردان

'' مکرم نقاب شاہ مہمند صاحب ولد محمد شاہ آف مردان۔ تاریخ شہادت ۸رجون سم <u>1943ء</u>۔ آپ بازید خیل کے رہنے والے تھے۔ آپ کے والد کا نام محمد شاہ تھا جواحمدی نہیں تھے مگر آپ کے داداگل فراز صاحب غیر مبالک<sup>ے</sup> احمدی تھے۔

#### واقعهشهادت

نقاب شاہ مہندصاحب ۸ رجون ۲ م <u>19 ب</u>کو پشاور کے اندردن کے ایک بجسائکل پرجاتے ہوئے کے سائکل پرجاتے ہوئے کے ساسل کی عمر میں شہید کردیئے گئے۔ اِنگایلا <u>ہوئے ا</u>نگالله <u>وَا</u>نگالاً لَیْهِ وَالْگالِیْهِ وَالْگالاً مِعْوَٰنَ۔

آپٹیچر تھے اورٹیچر ایسوی ایش کے صدر تھے۔آپ مکرم الطاف خان صاحب کے داماد تھے۔ شہید کرنے والا بظاہران کا دوست تھا۔ جب کسی نے پکڑنے کوشش کی تواس نے آواز دی کہ قادیانی تھا ماردیا۔میرا پیچھاکرنے کی کوشش نہ کرو۔ان کی کوئی اولاز نہیں تھی۔اہلیہ زندہ ہیں اورامریکہ جاچکی ہیں۔'' صوبیدارغلام سرورا وراسراراحمد خال صاحب آف ٹوپی

''صوبیدارغلام سرورصاحب اوران کے بھتیج اسراراحمدخان صاحب آف ٹو پی ضلع مردان۔
یوم شہادت ۹ رجون سم کے 91ء ۔ صوبیدارغلام سرورصاحب کا آبائی گاؤں مینی ہے جوٹو پی سے دس
کلومیٹر کے فاصلہ پرواقع ہے ۔ آپ پاک فوج کے محکمہ انٹیلی جنس میں ایر یاافسر تھے۔ ٹو پی میں
جب حالات خراب ہور ہے تھے توایک غیراحمدی بوڑھے خص نے جولکڑی کا کام کرتا تھا، آپ
کو بتا یا کہ لوگ آپ کوئل کرنے کا پروگرام بنا چکے ہیں اس لئے آپ کہیں اور چلے جائیں ۔ آپ
نے اس کو جواب دیا کہ اگر مجھے دین حق کی خاطر شہادت نصیب ہوجائے تواس سے بڑھ کر
اورکون سی خوش بختی اور سعادت ہوگی ۔

#### واقعهشهادت

شہادت کے بعدان بدبختوں نے آپ کے بے جان جسم پر گولیوں کی بوچھاڑ کردی۔ پھر آپ کی فتش کو گھسیٹ کر گل کے چورا ہے پر لے آئے پھر مار مار کر بری طرح کچلا اورا پی دانست میں مسنخ کردیا۔ آپ موصی تھے لیکن حالات کی تنگینی کے پیش نظر آپ کو وہیں دفن کردیا گیا۔ پچھ عرصہ بعد آپ کے بھائی مکرم احمد جان خان صاحب نے حضرت خلیفۃ الثالث کی خدمت میں

آپ کی میت ربوہ بہشتی مقبرہ دفن کرنے کی خواہش کا اظہار کیا توحضور نے ان کو جواب دیا کہ شہید جہاں دفن ہوتا ہے وہی جگہ اس کے لئے جنت ہوتی ہے۔ ایک وقت آئے گا جب ان شہداء کی قربانی رنگ لائے گی اور لوگ کہیں گے کہ یہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کو احمدیت کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق ملی۔ البتہ حضور نے بہثتی مقبرہ میں آپ کا یادگاری کتبہ کی اجازت مرحمت فرمائی جس کی فعمیل کردی گئی۔

شہادت کے وقت آپ کی عمر باون سال تھی۔ آپ کی بیوہ مکر مہ فہمیدہ بیگم صاحبہ آج کل رہوہ میں اپنے بچوں کے پاس مقیم ہیں۔ بچوں میں تین بیٹے اور تین بیٹیاں آپ کی یادگار ہیں۔ سب سے بڑے بیٹے مکرم آ فتاب احمد خان صاحب شادی شدہ ہیں اور بیوی بچوں سمیت متحدہ عرب امارات میں بسلسلدروزگار مقیم ہیں۔ دوسرے بیٹے مکرم انوار احمد خان صاحب بھی شادی شدہ ہیں اور بمعہ اہل وعیال ربوہ میں ہیں۔ خان باباسپر سٹور کے نام سے گول باز ارر بوہ میں گار منٹس اور جزل سٹور کا کام کرتے ہیں۔ تیسرے بیٹے مکرم امین احمد خان صاحب ہیں۔ بیٹیوں کے اساء حسب ذیل ہیں:

مکرمه رسول بیگم صاحبه زوجه مکرم محمد اقبال خان صاحب جو چپ بور ڈفیکٹری جہلم میں ملازم بیں ۔ مکرمه فرحت حسین صاحبه زوجه مکرم بشیر احمد خان صاحب جوتر بیلا میں اپنا کام کررہے ہیں اور مکرمه امته المجیب صاحبه زوجه اعجاز احمد خان صاحب بیں جو راولپنڈی میں پرائیویٹ سروس کرتے ہیں۔

#### مكافات عمل

جس شخص نے آپ کوشہید کیا تھااس پر جولائی ہم <u>19 ہے</u> کے تیسر سے ہفتہ میں آسانی بجلی گری اوروہ جبلس کرمر گیا۔

آپ کے سگے بھتیج مکرم اسرار احمد خان صاحب جنہیں آپ کے ساتھ ہی شہید کیا گیا تھا الحاج سلطان سرور خان صاحب آف ٹو پی ضلع مردان کے صاحبزادے تھے۔ شہادت سے کچھ عرصہ پہلے سیاسی والدمحترم کے ہمراہ تج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر چکے تھے۔ان کا میٹرک کا رزلٹ شہادت کے پچھ عرصہ بعد نکلا۔ شہادت کے وقت عمر سولہ سترہ سال تھی اور غیر شادی شدہ تھے۔ شہادت آپ کی ٹیٹی پر پستول کے فائر سے ہموئی۔ شہادت کے بعد آپ پر پتھراؤ کیا گیا، خنجروں سے وار کئے گئے اور آخر ہجوم نے از منہ گزشتہ کے شہداء کی یا دتازہ کرتے ہوئے ان کی دونوں ٹائلوں کو خالف سمتوں میں تھینچتے ہوئے ان کی لاش کو دو نیم کردیا۔ایک عورت میلرزہ براندام کرنے والاخونی کھیل نہ دیکھ سی اور زورزور سے چیخنے لگی اور بلند آواز سے بددعا ئیس دینے لگی۔اس پر قاتلوں کی رائفلوں کارخ اس کی طرف بھر گیا مگر پچھلوگ آڑے آئے کہ بیقادیانی نہیں ہے۔

اسراراحدکوان کے بچاصوبیدارغلام سرورشہید کے ساتھوٹو پی میں ہی وفن کیا گیا۔ان کے پیماندگان میں والد مرم الحاج سلطان سرورخان صاحب (جو کہ اب وفات پاچکے ہیں) اور والدہ مرمہ امة الودود صاحبہ کے علاوہ تین بھائی اور پانچ بہنیں ہیں۔والدہ ربوہ میں مقیم ہیں۔جبکہ بڑے بھائی مکرم ابراراحم خان صاحب مع اہل وعیال متحدہ عرب امارات میں مقیم ہیں۔ دوسرے بھائی مکرم زبیراحمد خان صاحب بھی شادی شدہ ہیں اور مع فیملی جرمنی میں مقیم ہیں۔ تیسرے بھائی اسراراحمد وقار خان صاحب غیر شادی شدہ ہیں اور ایف۔اے کے طالب علم ہیں۔ یہ بھائی کی شہادت کے بعد پیدا ہوئے۔والدین نے ان کانام شہید بیٹے کے نام اسراراحمد خان وقار رکھا شہادت کے بعد پیدا ہوئے۔والدین نے ان کانام شہید بیٹے کے نام اسراراحمد خان وقار رکھا ریاض احمد خان صاحب۔مکرمہ یاسمین کوش صاحب اہلیہ مکرم انوار احمد خان صاحب۔مکرمہ آسیہ سلطانہ صاحب اہلیہ مکرم انوار احمد خان صاحب۔مکرمہ فرخندہ ناز صاحبہ اہلیہ مکرم انوار احمد خان صاحب۔ اور مکرمہ فہمیدہ نازصاحبہ۔یہ خری اخری اجمی غیر شادی شدہ ہیں اور بی ۔اے کی طالبہ ہیں۔

غیراحمدی عینی شواہد کے مطابق جس شخص نے اسراراحمد خان سے بربریت کا بیسلوک کیاوہ اسی رات پاگل ہوگیااور پاگل خانہ میں بند کردیا گیا۔اس کی بیوی بھی ذہنی توازن کھو پیٹھی اور گھر میں ہروقت رسیوں سے بندھی رہتی۔

#### محمر فخرالدين بهثى صاحب ايبث آباد

''تاریخ شہادت:اارجون مم کوائے۔ مکرم محمد فخر الدین بھٹی صاحب ۱۹۱۸ میں گجرات کے ایک قصبہ جلال پورجٹال میں پیدا ہوئے۔ ابھی چار پانچ سال کے سے کہ والدہ کا سامیسر سے اُٹھ گیا۔ آپ نے میٹرک کا امتحان دیا تو والد بھی فوت ہوگئے۔ آپ نے پہلے فوج میں اور پھر پولیس کے محکمہ میں ملازمت کی ، بعد میں تجارت بھی کرتے رہے۔ آخر ضلع ہزارہ کے ایک قصبہ میں ملازمت شروع کردی اور باقی زندگی ایبٹ آباد میں ہی گزاری۔ جب مہے 19 میں احمد یوں کے خلاف ہنگا مے شروع ہوئے۔ تو آپ نے نہ صرف اپنے گھر والوں کو بلکہ دوسر سے احمد یوں کو جو صلہ دیا۔

اارجون ہم <u>194ع کو حالات بہت خراب سے آپ دفتر گئے تو کچھ دوستوں کے مجبور کرنے پر</u>
واپس گھر چلے گئے۔اُس روز شہر میں اشتعال بہت زیادہ پھیل گیا تھا اور جلسے جلوس ہور ہے
سے آپ کے ایک بیٹے کے دوست جونوج میں سے ،انہوں نے ایک ٹرک بھیجا کہ اپنا قیمتی
سامان لے کران کے ہاں آ جا نمیں لیکن آپ نے انکار کردیا۔ بیوی نے چلنے پراصرار کیا تو کہنے
سامان لے کران کے ہاں آ جا نمیں لیکن آپ نے انکار کردیا۔ بیوی نے چلنے پراصرار کیا تو کہنے
لگے کہ اگر گھرا گئی ہوتو بچوں کو لے کر جہاں جانا چاہو چلی جاؤ۔ میں تو کہیں نہیں جاؤں گا۔ پھر آپ
نے حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید کابل کے واقعات بیان کئے کہ انہوں نے
پھر وں کی ہارش میں مسکراتے ہوئے جان دے دی اور دشمن کے سامنے سرنہ جھکا یا۔

آپ کی بیٹی مکرمہ روبینہ خلیل صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ شام ساڑھے چار بجے ایک بہت بڑا جلوس گھر پر تملہ آور ہوااور گیٹ توڑ کر اندرآ گیا پھر اندرونی دروازہ توڑنے کی کوشش شروع کی توشہید مرحوم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ دروازے کو اندر سے سہارادیئے گھڑے رہے۔ جب آدھا دروازہ ٹوٹ گیا توآپ نے مجبوراً فائزنگ کی جس سے جلوس بھاگا اور باہر نکل کر چاروں طرف سے گھر پرشدید پتھراؤشروع کردیا۔ جب کھڑکیوں اورروشندانوں کے شیشے ٹوٹ گئے تواہل خانہ نے صحن کے درخت کے ذریعے ہمسائیوں کے گھر چھلانگ لگادی۔ اس پرجلوس نے تواہل خانہ نے صحن کے درخت کے ذریعے ہمسائیوں کے گھر چھلانگ لگادی۔ اس پرجلوس نے

بہت شور مجایا اورایک لڑکا حملہ کرنے کے لئے جیت پر چڑھالیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرسکتا۔ شہیدمرحوم نے اُسے گولی ماردی اوراُس کی لاش جلوس کی طرف بھینک دی۔اس کے بعد کسی اور کو چیت پر چڑھنے کی جراُت نہ ہوئی لیکن اب ہمسایہ کے گھر پر پتھراؤ شروع ہوگیا اور شہیدمرحوم اسلیمانیے گھر کے حن میں کھڑے۔

بیوی بچ ہمسایوں کے ایک شسل خانے میں بند ہوگئے۔ پچھ دیر بعد ہمسایہ نے اپنے گھر کی عورتوں اور پچوں کو جیپ میں باہم بچواد یا اور بعد میں دھمن کو کہد دیا کہ فخر الدین کے بیوی بچے بھی اُنہی کے ساتھ نکل گئے ہیں۔ شتعل بچوم فخر الدین بھٹی صاحب کے گھر پر دوبارہ ہملہ آور ہوا تو شہید مرحوم کے پاس گولیستول تو تقالیکن گولیاں ختم ہوگئی تھیں بچرا اہوا بچوم آپ پرٹوٹ پڑا۔ آپ کے گھر کوآگ لگا دی اور آپ کوآگ میں بچیزا گیالیکن آپ جلدی سے اُٹھ کھڑے ہوئے اور دھمن کا مقابلہ کرتے لگا دی اور آپ کوآگ میں بچیزا گیالیکن آپ جلدی سے اُٹھ کھڑے ہوئے اور دھمن کا مقابلہ کرتے تو جوب بہن ہوگئے تو بچوم آپ کو مارتا ہوا میدان میں لے گیا۔ آپ کلمہ شہادت پڑھے تو دھمن کہتا کہا۔ آپ کلمہ شہادت پڑھے دو دھمن کہتا کہا۔ آپ کلمہ شہادت پڑھو سے کوارتا ہوا میدان ہوں اور دیتے کہ میں موت سے نہیں ڈرتا ہم نے جو کرنا ہے کرو، میں خدا کے فضل سے پکا مسلمان ہوں اور دیتے ہاتھ کے اشار ہے سے اُن لوگوں کو چھھے چلے جانے کو کہا۔ ظالم پتھروں، چاقو وک اور ڈنڈوں نے ہاتھ کے اشار ہے سے اُن لوگوں کو چھھے چلے جانے کو کہا۔ ظالم پتھروں، چاقو وک اور ڈنڈوں پر بتھر برسائے جارہے حقو آپ نے ایک دفعہ بھی اپنے چہرے کو بچانے کے لئے ہاتھوں سے جھپانے کی کوشش نہی گھرتی کھانے کے باوجود بھی'' اُف' پر بتھر برسائے جارہے دشمن خوبیوں قال کھوں میں ایک تھا، بہت ایما ندار بخلص اور تک کے دہوں والا تھا۔ بس ایک بھی گھی کہ مہران کی تھا۔

پھرظالموں نے پروگرام بنایا کہ آپ کی لاش کوچوک میں لے جاکر پھانسی دے دی جائے۔ تب ایک شدید مخالف نے اس وقت عقل سے کام لیا اور آگے بڑھ کر دشمن کواس حرکت

سے منع کیا۔اننے میں پولیس آپ کی لاش کوایک چار پائی پرڈال کراُٹھا کرلے گئی۔ان کاایک وفادار کتا ان کی لاش کے گرد گھومتا رہا اور تین دن بھوکار ہنے کے بعد اس نے بھی صدمے سے حان دے دی۔

شہیدکوراولپنڈی لے جا کرسپر دخاک کردیا گیا۔جو کتے کی موت ہے یہ بھی اپنے مالک سے وفاداری ظاہر کرتی ہے۔ لیکن انسان بدنصیب کوخدا کا وفادار ہونانصیب نہیں۔''

## محدزمان خان صاحب اورمبارك احمدخان صاحب آف بالاكوث

'' مکرم محمدزمان خان صاحب اور مکرم مبارک احمدخان صاحب پوڑی، بالاکوٹ تاریخ شہادت اارجون مهر محمدزمان کے مطابق مکرم شہادت اارجون میں محمدزمان کے مطابق مکرم سید بشیر احمد صاحب آف پھ گلہ کے بیان کے مطابق مکرم محمدزمان صاحب اوران کے بیٹے مبارک احمدخان صاحب کو دشمنان احمدیت نے اارجون میں کا اشانہ بنا کر شہید کردیا تھا۔ان کی نعشوں کی بے حرمتی کی گئی۔ان کے گھر بارجلادیے گئے اورایک نعش کو بھی پٹرول حجھ ٹرک کرجلادیا گیا۔

مکرم محرزمان خان صاحب کے تین بیٹے منیراحمدخان صاحب، منوراحمدخان صاحب اور محمود احمد خان صاحب اور محمود احمد خان صاحب ایم ۔ اے بقید حیات ہیں۔ مگرم محمود احمد صاحب ملازمت کرتے ہیں اور منیراحمد شاہ صاحب اور منور احمد صاحب کا میا بی کے ساتھ ٹھیکیداری کرتے ہیں۔ چند ہفتے قبل مکرم بشیراحمد شاہ صاحب آف پھے گلہ اور مکرم ناظر صاحب اصلاح وارشاد مرکزیدان کول کرآئے ہیں۔ مکرم محمد زمان خان صاحب کی اہلیہ اجمی زندہ ہیں اور ماشاء اللہ بڑی صابرہ وشاکرہ اور باہمت خاتون ہیں۔ "

#### رخسانه طارق صاحبه مردان

''شہادت رخسانہ طارق صاحبہ شہیدہ ،مردان: رخسانہ طارق صاحبہ ۹ رجون ۲۹۸۱ یوعید کے دن شہید کی گئیں۔ان کے والد کابیان ہے کہ ایک عجیب بات ہے جو میں نے رخسانہ میں دیکھی وہ شادی کے چنددن بعد ہی اپنا جہیز بانٹنے سے تعلق رکھتی ہے۔ مجھ سے اجازت لے کرسارا سامان غریب لڑکیوں میں تقسیم کردیا۔ پوچھنے پر کہنے گئیں کہ میں نے امی جان سے کہاتھا کہ مجھے

صرف ایک چار پائی دے دیں۔ زندگی فانی ہے، اس کا کیا بھروسہ ہے؟ جتنی بھی غریبوں کی خدمت کرلوں مجھے راحت آتی ہے۔ ان کے میاں طارق صاحب بتاتے ہیں کہ غریبوں کی خدمت کرکے ان کے چرے پراتی خوثی چیکئی تھی جیسے سورج نکل آیا ہو۔

عید کے دن رخسانہ نے عید پر جانے کا اِرادہ ظاہر کیا مگر طارق کے بڑے بھائی نے مخالفت کی اور ڈانٹ کرمنع کردیا مگر یہ نہ رکیں اور پرانے کیڑوں میں ہی عید کی نماز کے لئے چلی گئیں حالانکہ شادی کے بعد بیان کی پہلی عید تھی ۔ عید کی نماز میں وہ بہت رو نیس مگر گھر واپس آتے ہوئے بہت خوش تھیں۔ سب کے لئے ناشتہ تیار کیا۔ ان کے خاوند بتاتے ہیں کہ میں چیران تھا کہ آج اتی خوش کیوں ہیں؟ گھر میں سب کوخوثی سے ملیں۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ بیان کے آخری کھات ہیں۔ معلوم ہوتا ہے ان کوشہادت کی اطلاع مل چکی تھی۔ اسنے میں طارق کا بڑا بھائی آیا اور آتے ہی اس نے رخسانہ پر گولیوں کی بارش برسادی۔ طارق کا بیان ہے کہ مجھا کثر کہا کرتی تھیں کہ جب میں اللہ کو بیاری ہوجاؤں تو مجھے پہاڑوں کے دامن میں دفن کرنا۔ وہ ربوہ ہی کے پہاڑ تھے جہاں پروہ بالآخر وفن کی گئیں۔ شہیدہ کا تعلق سر گودھا سے تھا۔ آپ مکرم مرزاخان محمدصا حب کی بیٹی تھیں۔ آپ کو جراسینے سسر مرزاخان محمدصا حب کی بیٹی تھیں۔ آپ کو شوہرا سے سسر مرزاخان محمدصا حب کی بیٹی تھیں۔ "

### چوہدری ریاض احمر صاحب شب قدر مردان

شہادت چوہدری ریاض احمصاحب شہید، شب قدر (مردان) ۹راپریل ۱۹۹۹ء کرم چوہدری ریاض صاحب جولائی کے ۱۹۳۰ء میں ضلع لدھیانہ کی تحصیل جگراؤں کے ایک گاؤں ملہہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد چوہدری کمال الدین صاحب خود احمدی ہوئے اور قیام پاکستان کے بعد مردان میں رہائش اختیار کی ۔ چوہدری ریاض احمد نے مردان میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہیں کاروبار شروع کیا۔ آپ نے بسلسلہ روزگار قریباً چھسال ابو کھی میں بھی قیام کیا جہاں سے آپ کو احمدی ہونے کی وجہ سے نکال دیا گیا۔ آپ اکثر خواہش کیا کرتے تھے کہ کاش مجھے بھی صاحبزادہ عبداللطیف کی طرح شہادت کی توفیق ملے ۔ چنانچہ بارہاان کو احمدیت کی خاطر تکلیفیں صاحبزادہ عبداللطیف کی طرح شہادت کی توفیق ملے ۔ چنانچہ بارہاان کو احمدیت کی خاطر تکلیفیں

پہنچیں۔مردان میں ان پر چھری سے وارکیا گیا۔ ۲<u>اء میں سرگودھا ریلو</u>ے سٹیشن پر جن کوگولیاں گیس ان میں یہ بھی شامل تھے اور جب انہیں گولی لگی توفر مایا یہ تو ابھی آغازہے۔ گویا اسی وقت سے شہادت کی خواہش تھی اور جب تک زندہ رہے اسی نیت کے ساتھ زندہ رہے۔

ریاض شہید کے خسر محتر م ڈاکٹررشیدا حمد خان صاحب کی تبلیغ سے شب قدر مردان کے مکرم دولت خان صاحب کو ایک طاقتور پیٹھان خاندان دولت خان صاحب کو احمد بیت میں داخل ہونے کی توفیق ملی۔ وہ چونکہ ایک طاقتور پیٹھان خاندان سے تعلق رکھتے تھے اس لئے ان کے احمد کی ہونے پروہاں بڑا سخت ردعمل ہوا اور تمام علاقے میں ان کے متعلق قبل کے فتو ہے جاری ہونا شروع ہو گئے۔ دولت خان صاحب کے بھائیوں میں سے ایک بھائی سخت متشد داور مخالفت میں پیش پیش تھا۔ اس نے افغانستان سے آئے ہوئے ایک ملال سے ان کے قبل کا فتو کی لیا مگر وہ پھر بھی وہاں رہتے رہے۔ آخر پولیس نے نقض امن کی دفعہ لگا کران کو جیل میں ڈال دیا۔

۱۹۹۱ پریل ۱۹۹۵ پرگی جب رشیداحمد صاحب اور ریاض احمد صاحب ان کی صفانت کے لئے شب قدر گئے تو وہاں پانی ہزار عوام کا ایک مشتعل ہجوم اکٹھا کیا جا چکا تھا اور ملال فضل رہی بڑے زور کے ساتھ سنگسار کرنے کی تعلیم دے رہا تھا۔ چانچہ عین احاطہ عدالت میں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی موجود گی میں سب سے پہلے بڑے زور سے ریاض شہید کی پیشانی پر پتھر مارا گیا اور وہ نیم بے ہوش ہوکر گرپڑے ۔ اس حالت میں آپ پرمزید سنگ باری کی گئی ۔ لیکن آپ مسلسل کلمہ کا ورد کرتے رہے ۔ آپ کی آخری آواز بھی یہی تھی ۔ لا الہ الااللہ گئی ۔ لیکن آپ مسلسل کلمہ کا ورد کرتے رہے ۔ آپ کی آخری آواز بھی یہی تھی ۔ لا الہ الااللہ فحد رسول اللہ ۔ اناللہ وانا الیہ راجعون ۔ بعد از ان آپ کی نفش کو تھسیٹا گیا اس پر ان درندوں نے ناچ کیا اور بول ان لوگوں نے اپنا درندہ ہونے کا ثبوت دیا ۔ پولیس نے بھی ان کو بچانے کی بجائے ان کی نعش کو تھٹرے مارے اور کہا کہ ہم بھی ثواب میں شریک ہوجا نمیں ۔ پاکستان کی بولیس کو تو اب کا بس یہی موقع ماتا ہے اس کے سواان کو بھی ثواب ملے نام وقع نہیں ملا۔

آپ کے خسر پر بھی بہت زیادہ تشدد کیا گیا یہاں تک کہ تشدد کرنے والوں نے سمجھا کہ آپ مرچکے ہیں لیکن وہ نچ گئے اوران کا اب تک زندہ رہنا اور روز مرہ کے فرائض سرانجام دینا ایک چانا چرتا مجزہ ہے۔ ایکسرے اور ڈاکٹری معائنہ کے بعد یہ قطیعت کے ساتھ ثابت ہو چکا ہے کہ آپ کے جسم کے بازوؤں اور ٹانگوں کی ساری ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ ایک جگہ سے نہیں کئی کئ جگہ سے۔ انہوں نے ہرقسم کا علاج کروانے سے انکارکردیا ہے اور کہا ہے کہ تادم آخر اللہ کے فضل کے ساتھ اس کے اعجاز کے سہارے زندہ رہوں گا۔ اس جذبہ کے ساتھ آپ روز مرہ کے کاروبار میں با قاعدہ حصہ لیتے رہے۔ اس طرح ریاض شہید کی بھا بھی کی بیرؤیا بھی لفظاً لفظاً پوری ہوگئ کہ ایک بکری تو ذک کردی گئی اور ایک چھوڑ دی گئی۔ یہ چھوڑ کی ہوئی بکری بھی عملاً شہیدوں میں ہی داخل ہے۔ آپ کے پسماندگان میں آپ کی بیوہ کے علاوہ آپ کے دو بیٹے اوردو بیٹیاں ہیں جوزیر تعلیم ہیں اور آج کل بیلے نیم میں مقیم ہیں۔ ا

''احدیدگزٹ''کینیڈا جون ۱۹۹۱ء میں محترم ڈاکٹر فضل دین خٹک صاحب نے محترم چوہدری ریاض احمد صاحب شہید شب قدر کومنظوم خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ چندا شعار ملاحظ فرمائیں:

| •                                    | 1                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| کسی کے خود ہی قدم چومتے ہیں عز دکسال | تمام عمر ریاضت کرے کوئی انسان      |
| تم مارتے تھے جسے بن گئی وہ جانِ ہلال | تھیٹتے ہواہے کیوں؟ پیرجسم خاکی ہے  |
| نه اینی جان سلامت نه اینی عزت و مال  | یہ کیسا شہر ہے اس کے رموز کیسے ہیں |
| سمجھ لو ان کو نظر آ گیا ہے اپنا زوال | بنا دلیل کے جو لوگ خوں بہاتے ہیں   |

#### ڈاکٹرمحرسر ورخان صاحب آف یشاور

مرم ڈاکٹر صاحب سنگواچینی پایاں ضلع پشاور کے رہنے والے تھے۔آپ ۱۹۵۳ء میں بیعت کرکے جماعت میں شامل ہوئے تھے۔آپ جماعتی غیرت رکھنے والے انسان تھے۔خالفین احمدیت نے آپ کو ۱۹ رمار کے ۸۰۰۲ء کوفائرنگ کر کے شہید کردیا۔سیدنا حضرت خلیفۃ اسے الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا جنازہ غائب پڑھایا اور یہ تفصیل بیان فرمائی۔حضور انورایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے خطبہ ثانیہ کے دوران فرمایا:

ا (شهدائے احمدیت۔ ناشر طاہر فاؤنڈیشن صفحہ ۲۱۵ تا ۲۱۵)

''ایک افسوس ناک خبر ہے۔گزشتہ دنوں ۱۹رمارچ کوڈاکٹر محمدسرور خان صاحب کوآپ کے گاؤں میں (سنگوضلع پیثاور میں ان کا گاؤں ہے)رات ۸ بج شہید کردیا گیا۔دروازے پر گھنٹی بجی۔آپ باہر نظے،کلینک کرتے تھے،تو چند نامعلوم شرپندافراد نے گولیوں کی بوچھاڑ کرےآپ کوشہید کردیا۔ اِنگایلا وَانگا لِلله وَانگا اِلله وَانگا وَانگا وَانگا وَانگا حاصل ہوئی تھی اوراحمہ یت کی عاطر بڑی قربانیوں کی توفیق یائی۔

نہایت نڈر، دلیر اور نیک انسان تھے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے علاقے میں آپ کی شہرت بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں شفار کھی ہوئی تھی۔ کافی اثر ورسوخ تھا۔ اکیلا احمدی خاندان تھا۔ پہلے بھی آپ پر قاتلانہ حملے ہوئے ہیں لیکن ہمیشہ محفوظ رہے تھے۔ حملوں کے باوجود بہادر بہت تھے۔ لوگوں نے کہا بھی کہ گاؤں چھوڑ دیں آپ نے اپناعلاقہ نہیں چھوڑا۔ آپ کی چھ بیٹیاں اور ۳ بیٹے ہیں۔ اللہ تعالی ان سب کو صبر دے۔ آپ کے درجات بلند فرمائے اور آپ کی اس قربانی کو قبول کرتے ہوئے اعلیٰ علیین میں جگہ عطافر مائے۔ ابھی نماز جمعہ کے بعد میں ان کی نماز جنازہ غائب پڑھاؤں گا۔''ا

## شيخ عامر رضاصاحب

مردان میں احمد یہ مسجد میں ایک نوجوان مکرم شیخ عامر رضا شہید ہوگئے۔ ۳رسمبر واح علیہ کو جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لئے آنے والے افراد کو دہشت گردی کا نشانہ بنانے کے لئے دورہشت گردوں نے جوجد یداسلحہ اورخودکش جیکٹ سے مسلح تھے جملہ کردیا لیکن مستعدم افظین کی بروقت کارروائی سے وہ اپنے بدارادہ میں ناکام رہے۔ فائرنگ کرتے ہوئے ایک دہشت گرد نے زخمی ہونے کے بعد خودکواڑ الیا اوردوسرا بھاگ گیا۔ حملہ آور نے مسجد پرایک گرنیڈ بھینکا

ا (خطبات مسرور - جلد ششم صفحه ۱۴۵)

لیکن وہ بھٹ نہ سکالیکن اس کے اپنے آپ کو بلاسٹ کرنے سے جو دھا کہ ہوااس سے عمارت کو نقصان پہنچا اور ایک نو جوان مکرم شخ کونقصان پہنچا اور ایک نو جوان مکرم شخ عامر رضاصاحب اس کی زدمیں آ کرشہید ہوگئے۔ مکرم شخ صاحب قائد ضلع مردان بھی رہے۔

## شيخ محموداحمرصاحب \_مردان

مردان میں ۸رنومبر ۱۰۰ء کی رات کے تقریباً پونے آٹھ بجے نامعلوم حملہ آوروں کی فائرنگ کے نتیج میں مکرم شخ محمود احمد صاحب شہید ہو گئے۔ مرحوم اُس وقت کام کے بعد اپنے مکرم عارف محمود صاحب کے ساتھ موٹر سائیل پر گھر جارہے تھے۔ شہید مرحوم کوئین گولیاں لگیں اورموقع پر ہی جان جانِ آفرین کے سپر دکر دی جبکہ ان کے بیٹے کوایک گولی گی اوروہ شدید زخمی ہو گئے۔ ان کوفوری طور پر پشاور کے ایک ہسپتال لے جایا گیا جہاں ایک کامیاب آئریشن کے بعدان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔

شیخ محمود احمد صاحب کی عمر بوقت شہادت ۵۸ سال تھی۔تعلیم بی اے اوران کا پیشہ تجارت تھا۔مرحوم رفاہِ عامہ کے کا مول کی وجہ سے معروف تھے مثلاً انہوں نے مردان شہر میں مختلف جگہوں پرعام عوام کو ٹھنڈ سے پانی کی سہولت بہم پہنچانے کے لئے بجل کے واٹر کولرزلگوا کردیئے تھے۔

یادر ہے کہ اسی سال مؤرخہ ۳ر سمبر ۲۰۱۰ء کومردان میں احمد بیم سجد پر نماز جمعہ کے وقت خود کشر جیکٹ پہنے، جدید اسلح سے لیس دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا جس کے نتیجہ میں مکرم شخ محمودصا حب کے بھینچ مکرم عامر رضا صاحب شہید ہوگئے تھے۔ مکرم شخ صاحب کا گھرانہ اوران کے دیگرا کثر رشتہ داراحمد یہ بیت الذکر کے إردگرد ہی آباد ہیں۔

حبیها کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ شہید مرحوم ایک کا میاب تا جر تھے اس لئے ان کے ساتھ دیگر دوکان دار دول اور تا جرول کا رویہا نتہائی معاندانہ تھا یہاں تک کہ بید دوکان دار محض عقیدہ کی بناء پر آپ کو اور آپ کے دیگر احمد کی رشتہ داروں کو تکالیف پہنچانے پر کمر بستہ رہتے تھے۔ مرم شیخ صاحب کو پھھ مرصہ جیل میں اسپر راہ مولا رہنے کا بھی شرف حاصل تھا۔ شیخ صاحب کے دو بھائیوں صاحب کو پھھ مرصہ جیل میں اسپر راہ مولا رہنے کا بھی شرف حاصل تھا۔ شیخ صاحب کے دو بھائیوں

کوایک مذہبی مقدمے میں جج نے پانچ پانچ سال کی قید کی سزاسنائی تھی حالانکہ قانون میں زیادہ سے زیادہ سزاصرف تین سال درج ہے۔ بعد میں ان دونوں احمد بیوں کی رہائی ہائی کورٹ میں اپیل منظور ہونے پڑمل میں آئی تھی۔ نیز شہیدم حوم کے ایک بھائی مکرم مشاق احمد صاحب کو ۲۰ ایک بھائی مکرم مشاق احمد صاحب کو ۲۰ ایک بھائی میں انتظامیہ نے شلع بدری کا تھم سنایا تھا۔

مرم شیخ محموداحمرصاحب شہیدکو ۸ • • • بیس تاوان کی غرض سے اغوا بھی کیا گیا تھااور انہیں

کئی ہفتوں بعد تاوان کی ایک بھاری رقم کی ادائیگی کے بعد آزادی نصیب ہوئی تھی ، اغوا کاروں

کے چنگل سے رہائی پانے کے محض تین ماہ بعد ہی مکرم شیخ صاحب کی ایک دوکان میں بم دھا کہ

کیا گیا جس سے انہیں شدید مالی نقصان پہنچایا گیا۔ اسی طرح ان کے ایک بھائی کے کاروبار کو بھی

۵ مارج • ا • • • بیکو فقد ید نقصان پہنچایا گیا۔ الغرض بیتمام خاندان ہی آج تک محض اپنے عقیدہ کی
بناء پر حکومت اور معاشرے کے ہاتھوں شدید نقصان اُٹھا تارہا ہے۔ شہید مرحوم کے پسماندگان
میں بیوہ ، دو بیٹے اور دوبیٹیاں ہیں۔ شہادت ۲۳ دسمبر • ا • واجی۔

شيخ عمر جاويد صاحب آف مردان

حضرت خلیفة المسیح الخامس ایده الله تعالیٰ نے مکرم شیخ عمر جاوید صاحب کی شہادت کے متعلق خطبہ جمعہ میں فرمایا:

آج بھی ایک افسوس ناک خبر ہے۔ مردان میں ہمارے ایک نوجوان مکرم شخ عمر جاوید صاحب کوکل شہید کردیا گیا۔ مرحوم اپنے والد مکرم شخ جاوید احمد صاحب اور اپنے چھازاد بھائی شخ یاسر محمود صاحب ابن مکرم شخ محمود احمد صاحب شہید کے ہمراہ کار میں اپنی دوکان سے شام کو پونے سات بجے کے قریب گھروا پس آرہ سے کے کہ موڑ سائیکل پر سوار حملہ آوروں نے تعاقب کر کے فائر نگ کردی۔ شہید مرحوم عمر جاوید صاحب بچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اُن کے سراور کمر میں گولیاں لگی عمر جاوید صاحب بھیلی سیٹ پر جیٹھے ہوئے حجہ اُن کے سراور کمر میں گولیاں لگی مرحوم شہید مرحوم کے ہیں جس سے ان کی موقع پر شہادت ہوگئی۔ جبکہ اگلی سیٹ پر موجود شہید مرحوم کے

والداور شخ جاوید احمد صاحب کے بازو پرگولی گی جس سے وہ زخمی ہوگئے۔ ڈرائیو کرنے والے شخ یا سرمحمود کوشیشے کے گئڑ ہے ہاتھ پر لگنے سے زخم آئے۔ دونوں زخمی جو سخے ان کوتوابتدائی طبی امداد کے بعد جسپتال سے فارغ کردیا گیا۔اللہ کے فضل سے ٹھیک ہیں۔اللہ تعالی ان کو پیچید گیوں سے بھی بچائے اور جلد شفائے کا ملہ عطافر مائے۔گاڑی پہکل تقریباً کوئی سترہ اٹھارہ گولیاں لگی ہوئی تھیں جو نشانات ملے ہیں۔بہر حال ملز مان جو تھے، جو مجرم تھے وہ تو اس کے بعد فرار ہو گئے لیکن وہاں سرحد میں ابھی تک پیشرافت ہے کہ وزیراعلی کے والدصاحب محمد اعظم خان ہوتی زخمیوں کی عیادت کے لئے بھی آئے اور پھر ان کے جبیتال کے سٹاف کو ہدایات بھی دیں کہ ان کا شخریت کو ہدایات بھی دیں کہ ان کا شخریت کے داور شہید مرحوم کے گھر تعزیت کے کھر تعزیت

یہ فاندان جو ہے اس کے شخ نیاز دین صاحب نے کو اوا میں بیعت کی تھی اور حفرت میے موعودعلیہ السلام کے رفیق سے۔ شخ شہیدمرحوم کے دادا شخ نذیر احمصاحب سے جنہوں نے بعد میں ۱۹۳۱ء میں حضرت خلیفۃ اس الثانی کے نام نے میں بیعت کی ہے اوران کے بارہ میں پہلے بھی میں بنا چکا ہوں کہ شہیدمرحوم کے چیااورسسر شخ محمود احمدصاحب سات بھائی سے۔ اس فاندان میں پہلے بھی شہید ہو چکے ہیں۔ مردان کی مسجد پرخود کش حملہ ہوا تھا، اُس میں شہیدمرحوم کے چیازاد بھائی شخ عامر رضا ابن مکرم شخ مشاق احمدصاحب شہید ہوئے سے۔ اور بعد میں ان کے چیا شخ محمود احمدصاحب کو ۸ رنومبر وان کی کومعاندین نے میں ان کے چیا شخ محمود احمدصاحب کو ۸ رنومبر وان کی کومعاندین نے شہید کیا تھا۔ اس وقت فائرنگ ہوئی تھی اس میں ان کا ایک بیٹا زخمی مواقعا۔ سے بھاؤہ میں بھی ان کے خاندان کا ایک فردجن کا رشتہ سرالی رشتہ تھاوہ شہید کئے گئے تھے تو اس خاندان میں سم کے وابے سے شہادت کا سلسلہ چل رہا ہے

لیکن پھر بھی بیتمام مشکلات اور مصائب کا سامنا کررہے ہیں اور پورا خاندان بڑی بہادری کے ساتھ بیمقابلہ کررہاہے۔

پچھلی شہادت پریہ میراخیال ہے کہ میری ان سے بھی بات ہوئی تھی کیونکہ سارےافراد سے ہوئی تھی توان سے بھی ہوئی ہوگی اور بڑے ہمت اور حوصلے سے تمام اپنے جذبات کا اظہار کررہے تھے۔

مرحوم کے چیا اورسسر مکرم شیخ محمود احمدصاحب شہید اوران کے سب بھائی مختلف اوقات میں میں سے زائد مختلف جماعتی مقد مات کے حوالے سے اسپر راہ مولی بھی رہ چکے ہیں۔شہیدمرحوم کے دو چیاؤں کوایک جماعتی مقدمے میں عدالت نے پانچ سال قید کی سزاسنائی تھی جبکہ اس جرم کی سزاہی زیادہ سے زیادہ تین سال ہے۔ بہرحال ہائی کورٹ نے بعد میں ان کو بڑی کردیا تھا۔ اسی طرح میں پہلے بھی بتاچکا ہوں کہ ان کے خاندان میں اغوا بھی ہوتے رہے ہیں۔ان کی دکان یہ جو کاروبار ہے وہاں ایک بم بلاسٹ بھی ہواتھا۔اینے چیاکے ساتھ بھی کاروبار مين شريك تتھے۔ناظم خدمت خلق ضلع مردان تتھے۔بہرحال احتياط توبيه عموماً کیا کرتے تھے۔ میں نے ان کوکہا بھی تھا کہ سرشام ہی اپنا کاروبار بندکر کے آ جایا کریں لیکن بہرحال اس دن بہآرہے تھے،اپنے گھرکے قریب پہنچے اور گھر سے قریباً تین چارسوگز کے فاصلے پر تھے توان پر فائزنگ کی گئی اور یہ شہید ہو گئے۔سال، دوسال پہلے ان کی شادی ہوئی تھی۔ان کی اہلیہ ہیں ان کے ہاں یے کی پیدائش بھی ہونے والی ہے۔اللہ تعالیٰ اُن کوبھی صحت سے رکھے اور ہوشم کی پیچید گیوں سے بچائے۔اللہ تعالی مرحوم کے درجات بلند فرمائے اورتمام لواحقین کومیر اورحوصلہ وہمت عطافر مائے۔ابھی نماز کے بعد انشاء اللہ ان کانماز جناز ہ غائب ادا کرول گا۔

#### مساحب زاده داؤداهم بدمساحب

۲۳ نوری ۲۰۱۲ و توجی پونے دی ہجے سرائے نورنگ ضلع بنوں میں مکرم صاحبزادہ داؤد احمد صاحب ابن مکرم محمد شفع صاحب کو نامعلوم موٹر سائیل سواروں نے فائرنگ کر کے شہید کردیا۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر بجین برس تھی ۔ آپ شبح اپنے گھر سے کسی کام کی غرض سے بازار کیلئے نکلے تھے کہ نامعلوم موٹر سائیل سواروں نے آپ پر فائرنگ کر کے شہید کردیا۔ مرحوم کی کس سے کوئی ڈسمنی یا تنازعہ نہ تھا۔ صاحب ادہ صاحب مرحوم کا تعلق ننھال اور ددھیال دونوں طرف سے حضرت صاحبزادہ عبد السلام مصاحبزادہ عبد السلام صاحب کی بیٹی تھیں۔ اسی روز بعد نماز ظہر سرائے نورنگ میں آپ کی نماز جنازہ اداکی گئی اور مقامی قبرستان میں تدفین عمل میں آئی۔ اناللہ واناالیہ راجعون۔

سیدنا حضرت خلیفة استی الخامس نے مورخہ 27 جنوری کے خطبہ جمعہ میں آپ کی شہادت کا تفصیلی ذکر فرما بااور نماز کے بعد نماز جنازہ غائب پڑھائی۔

مکرم صاحبزادہ داؤد احمد صاحب کا خاندان حضرت صاحبزادہ عبداللطیف کی شہادت کے بعد افغانستان سے شفٹ ہوکر سرائے نورنگ میں آباد ہو گیا تھا۔ مرحوم آٹھ سال قبل بیعت کرکے جماعت احمد میم سائعین میں شامل ہوئے تصاور اپنے گھر میں اکیلے احمد کی تھے جبکہ دیگرتمام گھر والے لا ہوری جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ مرحوم نہایت نیک، نمازی، تہجد گزار، پر ہیزگار، زکو قاور چندوں میں با قاعدہ تھے۔ نیک اور اچھی شہرت کے مالک تھے۔

مرحوم نے لواحقین میں اہلیہ محتر مدامۃ الحمید صاحبہ عمر ۵ ۴ سال چھوڑی ہے۔ آپ کی اہلیہ کا تعلق بازید خیل کی صاحبزادہ فیملی سے ہے۔ آپ کی کوئی اولا دنہ تھی۔ اللہ تعالی مرحوم کے ساتھ مغفرت کا سلوک فرمائے۔اوراعلیٰ علیمین میں اپنے پیاروں کا قرب عطا کرے۔ آمین۔



# صوبہ خیبر و پختو نخواہ کے دیگر شہداء

ا \_میجر قاضی بشیراحمه صاحب

آپ مردان کے رہنے والے تھے۔ ۱۹۲۵ یکی جنگ میں جوڑیاں کے محاذ پرداد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہو گئے۔ انہول نے محاذ جنگ سے اپنے خط میں لکھا:۔

''موت کا ایک دن معین ہے اور پھر میں تو جہاد پر جارہا ہوں۔ اگر مجھے موت آگئ تو بیشہادت کی موت ہوگی اور اس سے ارفع موت اور کیا ہوسکتی ہے۔' آپ حضرت قاضی مجمد یوسف صاحب امیر صوبہ کے فرزند اور پشاور کے بزرگ مکرم خواص خال صاحب کے داماد تھے۔

۲\_میجر صلح الدین صاحب شهید

آپ بنگلہ دیش کی لڑائی ا<u>ے 19ء</u> میں شہیر ہوئے۔آپ مکرم مولوی مسیح الدین صاحب کے بیٹے تھے۔ بیٹے تھے اور مکرم خان ممس الدین خان صاحب کے بیٹیج تھے۔

سيميجرا فضال احمدصاحب شهيد

آپ مؤرخہ ۱۹ رجون ۱۹ من کے کو باجوڑ جنوبی وزیرستان میں پیشہ وارانہ شجاعت اور فرائض منصبی اداکرتے ہوئے ارض پاکستان کے لئے شہید ہوگئے۔ آپ کے والدصاحب کا نام مکرم اقبال احمر بھٹی صاحب ہے۔

۳ منیراحمرصاحب شهید

آپ پنجاب رجمنٹ مردان میں ٹریننگ کے دوران ایک خودکش حملہ کے نتیجہ میں جاں بحق ہوئے ۔آپ کاتعلق بیگووال پنجاب سے تھا۔

#### بيثاورسانحه

مؤرخہ ۲۷ رسمبر ۹۰۰۷ یک بینک پٹاور صدر کے سامنے کار بم دھا کہ میں دواحدی نوجوان ریاض احمد صاحب اورامتیاز احمد صاحب جوآپس میں بھائی تھے اپنے کسی کام کے سلسلہ میں بینک کے قریب سے گزرر ہے تھے کہ دھا کہ ہوگیا اور بید دونوں شہید ہو گئے۔ آپ دونوں کرم مختار احمد صاحب مرحوم سابق انسکیٹر مال کے بیٹے تھے۔

# صوبه میں بعض غیر اسلامی رسومات اور ہمارافرض ایکے خبزیاتی حب ئزہ

ایک تخب زیاتی حب کزہ
اس کتاب میں حضرت خلیفۃ المسے الرابع کے ارشاد کے مطابق صوبہ خیبر پختو نخواہ کی جماعت
کے بعض عمائدین اور بزرگان کا ذکر محفوظ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان میں سے اکثر خاند انوں
میں احمدیت کی نعمت بدستور قائم ہے اور روبتر تی ہے۔ لیکن کچھ ایسے افراد بھی ہیں کہ وہ احمدیت
سے دور چلے گئے ہیں۔ اس کتاب کا مقصد سے ہے کہ ایسے بھولے بسر بے لوگ اپنے بزرگوں کے حالات سے واقف ہوں اور وہ ان کے حالات پڑھ کر اپنے کھوئے ہوئے ورثہ کو پھر حاصل
کرنے کی کوشش کریں۔

جن خاندانوں سے احمدیت کلیتاً یا جزوی طور پرختم ہو چکی ہے ان کا اس کحاظ سے بھی جائزہ لینا بہت ضروری ہے کہ وہ کیا وجو ہات تھیں کہ جن کی وجہ سے ایسے بزرگوں کی نسلیں کیوں احمدیت سے اپناتعلق قائم ندر کھ سکیں اور وہ روائتی مسلمانوں میں کھو گئیں۔ اگر بنظر غائر ان خاندانوں کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو اس کی دواہم اور بنیادی وجو ہات کھل کر ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان غلطیوں کی اصلاح کی کوشش کی جائے تا کہ آئندہ اس الم یہ کا تدارک ہو سکے اور ایسی صور تحال سے دو چار نہ ہونا پڑے۔

پہلی اہم اور بڑی وجہ بیہ ہے کہ اس علاقہ کے لوگوں میں بیروائت جڑ پکڑ چکی ہے کہ عورتوں کا دائرہ کارصرف گھر کی چارد یواری ہے اورعورتوں کوئلم حاصل کرنے کی یامذہبی اور معاشرتی مساعی میں حصہ لینے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ بلکہ عورتوں کاان مقاصد کے لئے نکلنا بھی اپنی غیرت اورعزت وناموس کے منافی سمجھا جاتا ہے۔ معاشرہ کی بیروائت خاص طور پردیہاتی علاقوں میں اتنی شدید ہے کہ کسی کواس کے خلاف بولنے یاعمل کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ حالانکہ علم حاصل کرنے کے لئے ہمارے پیارے آقا کا بیواضح ارشاد ہے

# طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ

کہ علم حاصل کرنا ہرمسلمان مرداور عورت پر فرض ہے۔

می می کی ایند قرار آنہیں دیا۔ اگر چہ احادیث ہے کہ اسلام نے عورت کو مساجد میں با جماعت نماز کے لئے پابند قرار آنہیں دیا۔ اگر چہ احادیث سے پیتا گئا ہے کہ بعض مواقع پرعور تیں مسجد میں نماز کے لئے جاتی تھیں اور ان کو منع نہیں کیا جاتا تھا۔ کیکن جمعہ یا عیدین وغیرہ کے اسلامی اجتماعات میں سیدنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تاکیدی ارشاد ہے کہ ان مواقع پرعور تیں ضرور حاضر ہوں۔ بلکہ ایسی عور تیں جو نماز کے لئے مشتیٰ ہیں ان کی حاضری کی بھی تاکید ہے۔ لیکن تمام صوبہ میں اور خاص طور پر دیہاتی علاقوں میں اسے معیوب سمجھا جاتا ہے۔ بیامرانتهائی طور پر تکلیف دہ ہے کہ حضور کے اس واضح ارشاد کو درخور اعترانہ بیں سمجھا گیا حالا نکہ حضور کا تاکیدی ارشاد ہے۔

أمرناان نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلّي (منتعليه)

یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیر عکم دیا تھا کہ ہم نوجوان لڑکیوں حتی کہ حائفنہ عورتوں کو بھی عیدین کے اجتماع میں حاضر کرنے کے لئے ان کواپنے گھروں سے زکالیں تا کہوہ مسلمانوں کے اس اجتماع کی خیروبرکت سے حصہ لیں۔ ہاں حائضہ عورتیں نماز میں شرکت نہ کریں اورالگ ببڑھ جائیں۔

پهراس باره میں حضورعلیہ السلام کا اپناعملی نمونہ پیتھا۔

عن ابن عباس قال کان یخر جنساء کاوبناتهٔ فی العیدین لینی حضرت ابن عباس سے بیروایت ہے کہ حضور سال ٹیالیا ہم اپنے گھر کی عورتوں اور بیٹیوں کوعیدین کی نماز کے لئے گھروں سے زکال کرلے جاتے تھے۔

باوجود حضور علیہ السلام کے واضح ارشاد اور تعامل کے صوبہ میں عمومی طور پریہی روائت ہے کہ عورتیں عیدین وغیرہ اجتماعات میں شامل نہیں ہوتیں۔جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ صحیح اسلامی تعلیمات سے بے بہرہ ہیں اور واضح ہے کہ ان عورتوں کی گود میں پلنے والی اولا دصرف نسلی مسلمان ہوگی اوران میں اسلام کی اصل روح مفقو دہوگی۔حقیقت بیہ ہے کہ آئندہ نسلوں کی حفاظت عورتوں میں دینی اور اسلامی اقدار کے بیدا کرنے اور اس امر کا شعور بیدار کرنے سے ہی ہوسکتا ہے کہ وہ ایک روحانی جماعت کا حصہ ہیں۔اس سلسلہ میں ان کا مساجد میں آنا اور غیر اسلامی روایات سے بچنا ایک پہلا اور اہم قدم ہے۔جس کے بغیر صحیح اصلاح ممکن نہیں۔

دوسری بڑی وجہ جس نے بعض خاندانوں میں احمدیت کوشد ید نقصان پہنچایا وہ اس بے احتیاطی کی بناء پر تھا کہ بچوں کی شادیاں بجائے احمدی گھرانوں میں کرنے کے اپنے ہی دیگررشتہ داروں میں کردی گئیں۔دراصل یہ پہلی غلطی کا ہی طبعی نتیجہ تھا۔ کیونکہ جب گھر کی عورتیں ہی احمدیت کی تعلیم سے کورا ہوں تو وہ اپنے بچوں کی کیسے تربیت کرسکتی ہیں۔سیدنا حضرت مسے موعود علیہ السلام نے جب جماعت کے افراد کے لئے یہ ارشاد فر مایا کہ وہ اپنے بچوں کی شادیاں احمدی گھرانوں میں کریں تو اس میں بہی بڑی حکمت تھی کہ اس طرح ان کا تعلق جماعت کے ساتھ احمدی گھرانوں میں کریں تو اس میں بہی بڑی حکمت تھی کہ اس طرح ان کا تعلق جماعت کے ساتھ ورنکل گئے۔ بہت سے ایسے خاندان جن کے بزرگ مخلص اور فدائی احمدی تھے ان کے بعدان کی بولوں کی اولادیں جماعت میں نظر نہیں آتیں۔اس امرکی شدید ضرورت ہے کہ اس علاقہ کے لوگوں کوان حقائق سے آگاہ کیا جائے تا کہ اس غلطی کا تدارک ہو سکے۔ ہماری آئندہ نسلوں کی حفاظت عور تو ں میں دینی اور شیحے اسلامی اقدار کے پیدا کرنے سے ہی ممکن ہے۔

خاکسار کو اس علاقہ میں کئی سال تک بطور مربی کام کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔خاکسار ان دونوں امور کی طرف جماعت کوتوجہ دلاتا رہالیکن صوبہ کے اندرون میں غیر اسلامی روایات اس قدر غالب ہیں کہ اکاد کا احمد یوں کواس کے خلاف قدم اٹھانا بہت مشکل تھا۔تاہم اگر ہم اپنی نسلوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تواس پر ممل کرنے کے سوا کوئی چارہ کا رنہیں۔وباللہ التوفیق۔

# حرف آخرازنا شر

الحمد للدخا کسار نے جس کام کا آغاز آج سے تقریباً اٹھارہ برس قبل کیا تھاوہ کسی حد تک پاپیہ پہنچ گیا ہے۔ اس کے لئے ہم خدائے ذوالجلال کے حضور جذبات تشکر سے سجدہ ریز ہیں۔ یہ کام محض اس کی دی ہوئی توفیق سے ممکن ہوسکا ہے۔

حبیبا کہ خاکسارقبل ازیں عرض کر چکاہے کہ اس کام کی بنیاد حضرت خلیفۃ اسے الرابع کا اپریل سے 1994ء کا وہ معرکۃ الآراء خطبہ ہے جس میں حضور نے خصوصی طور پر (سابقہ صوبہ سرحد) حال صوبہ خیبر پختونخواہ کے بعض بزرگوں کا ذکر کیا تھا جواپنے زمانہ میں دینی ودنیوی لحاظ سے نہایت بلندمقام رکھتے تھے کیکن ان کے گزرجانے کے بعدان کی اولا دیں جماعت سے ویباتعلق قائم نہ رکھ سکیں۔اس لئے اس امرکی شدید ضرورت ہے کہ ایسی نسلوں کے آباء واجداد کے ذکر کو محفوظ کیا جائے جسے پڑھ کران میں پھر جماعت سے حقیقی تعلق اور قربانی کا جذبہ ابھر سکے۔

حضور کے اس ارشاد کی تعمیل میں خاکسار نے بطور ناظم اعلی انصار اللہ جماعت کواس کام کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی اور اس سلسلہ میں بار بارا پیل کی۔ بہت چندلوگ تھے جنہوں نے اس پر لبیک کہا۔ بعض کی خواہش تو تھی لیکن اس کے لئے جس لکھنے کی صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے اس کے فقد ان کی وجہ سے وہ ایسانہ کر سکے۔ بہر حال بیکام وسیع تھا اور کافی کام باتی تھا کہ اس اثناء میں خاکسار ۹ وجہ بے وہ ایسانہ کر سکے۔ بہر حال بیکام وسیع تھا اور کافی کام باقی تھا کہ اس اثناء میں خاکسار او وجہ بے وہ ایسانہ کر سکے۔ بہر حال میکم آگیا۔ بجرت کے وقت خاکسار نے جو تھوڑ ابہت مواد حاصل کیا تھا اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ ایسے مواقع پر ایسامواد اُٹھا ناکوئی آسان کام نہ تھا لیکن خاکسار اس امید پر کہ شائد اس کام کی تکمیل کی کوئی صورت پیدا ہو سکے اس بوجھ کو اُٹھا کر اپنے ساتھ لے آیا۔ نیز اپنی اس خواہش کی تکمیل کے لئے خدا تعالی سے دعا کر تار ہا کہ وہ غیب سے کوئی سلطان نصیر عطافر مائے جو اس کام کو ہمرانجام دے سکے۔ حقیقت بیہ ہے کہ اس کی بات نہیں تھی۔

یہ میری انتہائی خوش قسمتی تھی کہ یہاں خاکسار کارابطہ انی المکرم مولوی مجداجمل شاہد صاحب سے ہوا جوخود پشاور میں گئی سال تک مربی رہے بلکہ وہ پہلے مربی سے جن کا تقر رمسجد سول کوارٹرز کی تعمیر کے بعد وہاں ہوا تھا۔ اس دور میں مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقعہ ملا تھا۔ جب خاکسار نے ان سے اس پر وجیکٹ کا ذکر کیا انہوں نے نہایت بشاشت سے اس کام کوکرنے کے کے حامی بھر لی ۔ چنا نچہ خاکسار نے اس سلسلہ میں جومواد تھا وہ ان کے سپر دکردیا اور ایک سال کئے حامی بھر لی ۔ چنا نچہ خاکسار نے اس سلسلہ میں جومواد تھا وہ ان کے سپر دکردیا اور ایک سال کی محنت اور کوشش سے وہ اس خواب کی عملی تعبیر کرنے میں کا میاب ہوگئے۔ انہوں نے نہ صرف صوبہ کے مماند کر محفوظ کر دیا بلکہ گزشتہ ایک صدی میں جماعت خیبر پختو نخواہ کی تدریجی ترقی اور جماعت کی جملہ نشیب و فراز کی داستان بھی قلمبند کردی۔ جس سے ہر پڑھنے والا شخص اپنی دی ہمایت معلومات اخذ کر سکتا ہے۔خاکسار مکرم مجمد اجمل شاہد صاحب کی اس بے لوث خدمت اور تعاون کے لئے ممنون ہے اور دعا گو ہے کہ جزاء اللہ خیراً۔

اسی طرح خاکسار ان سب احباب کاممنون ہے کہ جنہوں نے اس کتاب کے لئے اپنے رشحات قلم دیئے یامعلومات فراہم کی۔ان احباب کی فہرست کافی طویل ہے ان کافرداً فرکر زاممکن نہیں۔خدا تعالی ان سب کودینی ودنیوی نعماء مرحمت فرمائے اور اپنے کے بابال افضال وبرکات سے نواز تاریح۔

۔ آخر میں میری یہی گزارش ہے کہاں سلسلہ میں اگر کوئی کمی یا خامی رہ گئی ہوتو بلا تکلف اس کی نشاند ہی فر مائیں نیز اگر کوئی اور معلومات جو ضروری ہوں ان سے ضرور مطلع فر مائیں تا کہ نقش ثانی ان اضافہ جات کے ساتھ شائع کیا جاسکے۔

> وباللهالتوفيق خاكسار شمس الدين المسلم

#### تعسارون مصنفن

مصنفن: محمداجمل شاہد

بيدائش: ميم جنوري المهوائة بمقام فيصل آباد

والد چوہدری سربلند خانصاحب کوسید ناحضرت مسیح موعود کے دستِ مبارک پر ۱۹۰۴ء میں بیعت کا شرف حاصل ہوا۔

تعليم: مولوي فاضل و ١٩٥١ ء شاہد جامعة المبشرين ١٩٥١ م

اليم التحربي واسلاميات سراواع بالمواع

جساعتی خسدمات:

١٩٥٣ تا ١٩٥٩ بطورمر بي ايسك پاكستان (بنگله ديش) پهلاتقر رموا

١٩٢٠\_ساهيوال

١٩٢١ تا ١٩٢٥\_ پيثاور

۱۹۲۱ تا ۱۹۷۱-کراچی -اس عرصه میں قرآن مجیداور سیرت نبی صلعم پرتین شاندار نمائش کا انتظام کیا۔

1974 \_ حکومت کی طرف سے راولپنڈی میں جشنِ نزول قرآن مجید کی چودہ سوسال کی تقریب میں جماعت کی نمائندگی کی ۔''اسلام اور امنِ عالم'' کا مضمون حاضرین میں تقسیم کیا ۔''

۱۹۷۲ تا ۱۹۸۱ ـ تقریباً دس سال تک نامجیر یا میں بطور امیر ومشنری انجارج خدمت کی توفیق ملی ۔ توفیق ملی ۔

اس عرصہ میں وہاں کی ایک اہم زبان یوروبا میں قرآن مجید کے ترجمہ کے دوایڈیشن شاکع کئے۔تمام ملک میں تقریباً یکصد مساجد (نئی اور بعض پرانی گراکر ) تعمیر کروائیں۔ لیگوس میں احدید سیطمنٹ کا آغاز کیا جہاں حضرت خلیفة المسیح ثالث نے ۱۹۸۰ کے دورہ میں مشن ہاؤس،احمد یہ سپتال اور سنٹرل مسجد کے سنگ بنیا در کھے۔

تصانیف:

اسلامی نماز 🕸

اسلامی دعائیں 🍪

🐉 پولوس - موجوده عیسائیت کابانی

🝪 اسلام اورامن عالم

🕸 تعبيرالرؤيا

🝪 ملاحظات نیاز فتحیوری

😭 مودودیت منزل به منزل

Decade of Progress

Interpretation of Dreams &

Homeopathy: Selected Family Cures 🛞

👺 سانحەرە پى - ترتىب وتبويب

ڪادي واولاد:

آپ کی شادی ۱۹ دسمبر ۱۹۵۸ء کومحتر مه امته الباسط بشری صاحبه بنت مکرم ڈاکٹر احسان علی صاحب سے ہوئی۔خدا تعالی نے تین بیٹوں، محمد امجد شاہد، محمد احسن شاہد اور ایک بیٹی عزیزہ صبیحہ شاہد صاحب زوجہ محترم ڈاکٹر نعیم اللہ صاحب، سے نواز ا۔ الحمد للدعالی ذالک۔



### تعبارف ناسشر

ناست ربشس الدين اسلم

پیدائش: ۴ جنوری ۱۹۲۸

والدين كوبفضله تعالى رفقاء سيدنا حضرت مسيح موعود كاشرف حاصل تقابه

تعلیم: ایم اے اکنامس

ملازمت: ۱۹۴۷ میں ائر ہیڈ کوارٹر پشاور میں ملازمت کا آغاز کیا۔ چالیس سال ملازمت کے بعد گریڈ ۱۹۳۷ میں ائر ہیڈ کوارٹر پشاور میں ملازمت کے بعد گریڈ ۱۹ سے ریٹائزمنٹ کی۔اس موقعہ پر چیف آف ائر سٹاف پاکستان ائرفورس نے نہایت عمدہ سر میفیکیٹ دیا اور ملازمت کی تعریف نہایت شاندار الفاظ میں کی۔

### جماعتی خدرمات:

ملازمت کے دوران اور بعد از ریٹائرمنٹ بفضلہ تعالیٰ جماعت کی تمام ذیلی تنظیموں میں خدمت کی توفیق ملتی رہی۔

١٩٦١ تا ١٩٦٥ مجلسِ خدام الاحمد بيكا قائدر ہا۔

1977 تا 1997۔ پشاور کے مختلف حلقہ جات میں بطور صدر اور مقامی جماعت کے سیکرٹری جنرل تحریک جدید اور دعوت الی اللہ وغیرہ کے شعبہ جات میں خدمت کی تو فیق ملتی رہی۔

19۸۹۔ ریٹائر منٹ کے بعد حضرت خلیفۃ کمیسے الرابع نے احمدیہ مہیتالز سیرالیون کا ایڈ منسٹریٹر مقرر فرمایا مگر بوجوہ اسکی عملی صورت پیدا نہ ہوسکی اور حضور نے بطور واقف زندگی مکرم امیر صاحب صوبہ سرحد (حال صوبہ پختونخواہ) کے سپر دکر دیا کہ انکی ہدایت کے مطابق کام کرتے رہیں چنانچہ مکرم امیر صاحب پشاور وصوبہ مکرم ارشا داحمہ خانصا حب کے ساتھ بطور نائب امیر اول خدمت کی توفیق ملتی رہی۔ اضافی طور پر معاون وکیل والمال اول تحریک جدید مقرر کیا گیا جسے خدمت کی توفیق ملتی رہی۔ اضافی طور پر معاون وکیل والمال اول تحریک جدید مقرر کیا گیا جسے

بفضلِ خدا پاکستان میں قیام تک اداکر نے کی تو فیق ملتی رہی۔

۱۹۹۳ تا ۲۰۰۴ مجلسِ انصار الله پشاور وصوبه کا باره سال ناظم انصار الله ربه ال ۱۹۹۳ ئ تا ۱۹۹۳ ئ تا ۱۹۹۳ ئ تا ۱۹۰۳ ئ تا ۱۹۹۳ ئ تا ۱۹۰۳ ئ تا ۱۹۹۳ ئاتا الله تا ۱۹۳۳ ئاتا الله تا ۱۹۳ ئاتا الله تا ۱۹۳۳ ئاتا

اسکے علاوہ اس عرصہ میں پشاور میں گیارہ جلسہ ہائے سالانہ کے انعقاد کیلئے بطور افسر جلسہ سالانہ وفیق ملتی رہی۔

#### تادى واولاد:

شادی محترمہ پروین اختر صاحبہ بنتِ ملک فضل کریم خانصاحب کے ساتھ ہوئی اور حضرت مصلح موعود نے جلسہ سالانہ ۱۹۵۲ کے موقعہ پر نکاح کا اعلان فر مایا۔ خدا تعالیٰ نے چھ بیٹوں اور دوبیٹیوں سے نواز اجن میں سے ایک بیٹی عزیزہ ڈاکٹر حمیر او حیدوفات یا چکی ہیں۔

الحمد للدّنين بيثے ڈاکٹر اعجاز اسلم، ڈاکٹر افتخار اسلم، ڈاکٹر عدنان اسلم اور بیٹی ڈاکٹر شاکلہ اعجاز خان ڈاکٹر ہیں اور تین بیٹے نوید اسلم، بشارت اسلم اوراحمد اسلم خان انجینئر ہیں۔

خاکسار کے علاوہ میری والدہ مرحومہ سے میر ہے دو بھائی ملک محمد اشرف خان صاحب اور ملک عبد البراخان صاحب متازاختر ملک عبد البجارخان صاحب محصاور چار ہمشیرگان معراج اختر صاحبہ سراج اختر صاحبہ ممتازاختر صاحبہ اور رضیہ سلطانہ صاحبہ تھیں۔ ریسب وفات پانچے ہیں اور ان میں سے پانچ بہتی مقبرہ ربوہ میں مدفون ہیں۔



### حضرت مصلح الموعود کی چندیا دگاری تصاویر جماعت کراچی کے ساتھ (تصاویر میں موجودا کثر خدام بعد میں پشاور منتقل ہوگئے)



(دا نیم ب با نیم ) نمرم چو بدری اتعربان صاحب بگرم پیچرشیم اتعرصاحب تکرم چی بدری عبدالله خان صاحب ایم بیما عت کرا پتی مبید احضر مصلح موقود تکرم شیخ رقت الله صاحب نائب ایم بمکرم چو بدری عبدالتی صاحب بمکرم چو بدری اتبری خان اصاحب ( کھڑے افراد) تکرم امیرشا دصاحب ( خافظ ) تکرم میمال فلام مجدصاحب ناظرا اتحلی شانی تکرم شش الدین المکم صاحب بحرم صوبیدار شودافنو وصاحب ( محافظ)



حضرت غلیفة المسح الثانی جماعت کرا چی کے نمائدین کے درمیان پیچیے دو خدام کھڑے ہیں جو بعد ہیں پشاور جماعت کے فعال کا رکن ہے

حضرت خليفة التي الثانى بمرم شيخ عبدالحق صاحب چو بدرى عبدالله خان صاحب وديگراحباب جماعت



استقبال حضرت خليفة الشيخ الثاني بمقام كرا چي اسٹيشن



استقبال حضرت خليفة السيح الثاني بمقام كرا جي استيشن

#### سيدنا حضرت مصلح موعود كيسفرتورخم كي يادگارتصاوير (٢ شهادت ١٣٢٧ مش ايريل ١٩٣٨ء)



کرسیوں پر باعیں سے داعیں: میاں تھریوسف خان صاحب (پرائیویٹ سیکرٹری)، ڈاکٹر حشمت اللہ خان صاحب ، مولا ناعبد الرحیم صاحب درد، قاضی تحدیوسف صاحب (صوبائی امیر)، سیدنا حضر ہصلے موجود رضی اللہ تعالی عند، شخ مظفر الدین صاحب (امیر جماعت پشاور)، صاحب افار الدین صاحب، ضاصد دار۔

پہلی قطار (کھڑے افراد) میال رشیدا تھ صاحب انجیئر تجھیل دارتور تم، خان شمس الدین خان صاحب، صاحبرادہ عبدالحمید صاحب ، صاحبرادہ عبداللطیف آف وی می مجرعبدالا کم خان صاحب این ارباب تھرخان صاحب احتجاز الدی عبدالسلام صاحب و دوسری قطار: (کھڑے بائیں سے دائیں) تیسر نے تمبر پر فقیر محمد خان صاحب (باڈی گارڈ حضرت مصلح موجود)، چھٹے تمبر پر صوبیدار شیرخان صاحب

روبیروری مناسب نیچ بیشهندوا کے افر اد ( بائیں سے دائیں )ا۔ سیدگل صاحب ۲ مولوی عبداللّٰداع باز صاحب (اسسٹنٹ پرائیوبیٹ سیکرٹری) ۱۳ ابوالحسن صاحب ۱۲ ابن شیخ مظفر الدین صاحب ۵ میجر مجمر کھراسلم خان صاحب ۲ ارباب مجمود خان صاحب ۱۲ ابن شیخ مظفر الدین صاحب



حضرت مصلح موعودتو رخم میں بعض شرکاء کے درمیان

### رفقاء سيدنا حضرت مسيح موعود عليه السلام



حضرت ماسٹرفقیراللدصاحب



حضرت قاضى محمد يوسف صاحب



حضرت مولا ناسيدسرورشاه صاحب



مولوی محمر جی ہزاروی صاحب



مرز ارمضان علی صاحب



خانزادهاميراللدخان صاحب





بیٹے ہوئے باعمی سے دائیں: حضرت میاں محد یوسف صاحب میں میں جماعت مردان حضرت قاضی میں جماعت مردان حضرت قاضی محمد یوسف صاحب امیر جماعت صوبہ (رفیق) سيدمبارك على شاه صاحب، ڈاکٹرعبرائحکیم صاحب كھڑے ہوئے: شیخ عبداللطیف صاحب، قاضی مسعودا حمد صاحب



چوہدری سربلندخان صاحب



عبدالحق احدى صاحب



بھائی عبدالرحیم صاحب قادیانی

# بعض امراء جماعت اورپریزیڈنٹ صاحبان



ارشاداحمه خان صاحب



عبدالقدوس خان صاحب



خان ممس الدين خان صاحب



دانشمندخان صاحب



مولوی آ دم خان صاحب امیر جماعت مردان



ڈاکٹر محم<sup>ع</sup>لی صاحب



مرزامقصوداحمه صاحب



مرزاعبدالحفيظصاحب



میاں حیات محمد بھیروی صاحب



ڈاکٹر محمد سعیداحمد صاحب



صاحبزاده عبدالطيف صاحب آف وفي صاحبزاده عبدالحميد صاحب آف وفي



## صوب کے بعض شہداء



محمر فخر الدين بھڻي صاحب تاريخ شهادت 11 جون 1974ء



رستم خان ختگ صاحب تاریخ شهادت 11 فروری1966ء



صوبىدارخوشخال خان صاحب تاريخ شهادت 29مئ 1942ء



ر **یاض احمرصاحب** تاریخشهادت 9اپریل 1995ء



اسراراحمدخان صاحب تارخ شہادت9جن1974ء



غلام *سرورصاحب* تاريخشهادت9جون1974ء



محمود احمر شخ صاحب تاریخ شهادت 8 نومبر 2010ء



شیخ عامر رضاصا حب تاریخ شہادت 3 تتبر 2010ء



شیخ عمر جاوید صاحب تاریخ شهادت 23 دئمبر 2010ء

## صوبہ میں پشاورودیگر جماعتوں میں قیام کرنے والےاور دورہ کرنے والے بعض مبلغین



حضرت مولا ناجلال الدين صاحب ثمس



حضرت مولا ناغلام رسول صاحب راجيكي



حضرت مفتي محمرصا دق صاحب



حضرت مولا ناابوالعطاءصاحب



مولا ناچراغ دین صاحب



مولا ناعبدالما لك خان صاحب



سلطان محمودا نورصاحب سابق ناظراصلاح وارشاد



مولا نابشیراحمدر فیق خان صاحب سابق امام مجد فضل لندن



محمدا جمل شاہد صاحب



راناحميدالله خان صاحب عبدالسيع خان صاحب ايثه يثر الفضل





راجه نصيراحمصاحب سابق ناظراصلاح وارشاد

# صوبه كيعض معروف افراد جماعت



نثاراحمه فاروقی



مولوى خليل الرحمن



ليفشينك تاج محمدخان



مقبول شاه، اچینی پایاں



ميجر ڈا کٹر محمد عبدالرحمن



ماسٹر نورالحق



كرنل احمدخان



احمرحسن ولدگل حسن



ہدایت اللہ خال



مرزانصيراحرصاحب



وارثخان



گل حسن

### برموقع اجتماعات خدام الاحمديه واطفال الاحمديه يشاور



حضرت صاحبزادہ مرزاطا ہراحمہ صاحب (اجتماع خدام 1963ء) پرخطاب فرمارہے ہیں \_\_\_\_



مش الدين اللمصاحب، حضرت صاحبزا ده مرز اطابراحد صاحب صدرمجلس خدام الاحمد ميرم كزييو جمعدارعبدالخالق صاحب



دا مي طرف سے پنجلي تقار: مولوي مجد الظاف خان صاحب مولانا دوست مجمد صاحب شاہد سير تحرسن صاحب مولانا چراغ دين صاحب ،عبد اگانا قصاحب مبيد داؤد احمرصاحب صدر مجلس خدام الاحمد مير كزييد خان شمس الدين خان صاحب ،عبد العزيز صاحب مولانا مجدام شمل صاحب ،عبد الصمد مصاحب مثير احمد خان صاحب شمس الدين المجم صاحب ( تا كديثا ور )



بیٹے ہوئے دا کیں ہے با کیں جمبشراحمد خان حال مربی امریکہ، محمداجه مل شاہد مربی سلسلہ پشاور، موادی محمد جی صاحب رفیق حضرت میچ موعود بشمس الدین اسلم قائد خدام الاحمدیہ پشاور، ڈاکٹر غلام اللہ صاحب بجمسلیم خان بمعتبر مجلس خدام الاحمدیہ پشاور



قاضی مجمد اسلم صاحب اور ڈاکٹر عبد السلام صاحب کا پشاور کے خدام کے اجلاس میں خطاب کے بعد عہدید اران خدام الاتحدید کے ساتھ گروپ فوٹوسول کوارٹرز پشاور میں

#### صدرصاحبان انصار الله كادوره بيثاور



صاحبزاده مرزاخورشیرا تدصاحب (نائب صدرمجلس انصارالله) چو ہدری حمیدالله صاحب (صدرمجلس انصارالله) شمس الدین اسلم صاحب ناظم علاقة صوبه خیبر پختونخواه



ا چینی پایاں میں چو ہدری حمیداللہ صاحب صدر مجلس انصار اللہ ونائب صدر انصار اللہ صاحبزادہ مرز اخور شیداحمه صاحب



مکرم وارث خان صاحب ڈاک بیسود (پی) میں دعوت کےموقع پر



موضع بازیدخیل کے مبران کے ساتھ



برموقع اجتماع انصارالله 1990ء



### حلسه ہائے سالانہ پشاور



ارشاداحمدخان صاحب،مولا ناسلطان محمودانورصاحب، سمنس الدين اسلم صاحب



جلسه سالانه بشاور كاايك منظر



صاحبزادہ حبیب الرحمن صاحب، قلندر مومند صاحب حاضرین جلسہ سے خطاب کر دہے ہیں



راج نصیراحمد صاحب حاضرین سے خطاب کررہے ہیں



حلسه سالانه بشاور كے موقع پر چندافغان افراد



محمدافضل ظفرصاحب حاضرين سے خطاب كررہے ہيں

### چين متفسرق تصاوير



كراچى كى ايك ياد گارتصوير



مکرم سعیداحمدصاحب قائرمجلس پشاور مجلس عاملہ کے کار کنان کے ساتھ



اطفال الاحمديه پشاور مرکزی نمائنده مولا نامحمداساعيل منيرصاحب كےساتھ



الحاج بختياراحمه صاحب كى حج كيلئے روانگى كاايك منظر



بعض بزرگان سلسله (دائیس سے بائیس)مولوی خلیل الرحمن صاحب،خان تمس الدین خان صاحب، کاشمیری صاحب،مولوی څمدالطاف خان صاحب میال اعراف الله صاحب،خواج څمیر شریف صاحب



حضرت مرزاعبدالحق صاحب امیرصوبه پنجاب، خان شمس الدین خان صاحب امیریشاور ، مکرم صبیب الرحمٰن خان صاحب ڈپٹی سپریٹنڈٹ جیل پشاور کی رہائش گاہ پر ایک دعوت کے موقعہ پر

### حيت دانهم تصاوير



کم یزم نویداسلم حضرت خلیفة استح الثالث سے حلسہ سالانہ کے موقع پرتعلیمی ابوارڈ لے رہے ہیں



شمس الدین اسلم صاحب لندن میں حضرت خلیفة المسیح الرابع سے ملا قات کا منظر



حضرت صاحبزاده مرزاطا ہراحمدصاحب اطفال کوانعامات دے رہے ہیں



حضرت قاضی تُمد یوسف صاحب امیر جماعت ہائے صوبہ مولوی دوست تُمد صاحب شاہد اور مقامی مربیان کے ساتھ گردپ فوٹو



🕇 اطفال الاحمديه پشاور كے اجتماع كاايك منظر





#### مكتوب مبارك نسيخ الرابع رحمه الله تعالى حضرت خليفة أسيح الرابع رحمه الله تعالى

### 

نَحْمَدُه وَنُصْلِّي عَلَىٰ رَسُوْلِهِ الكَرِيْمِ

واحداد بر الاند المفاصية بالاحداد الدخت المادين الدخت ا

special french

10-4-00 235/8

ار کا خط علر الاتفاقات ار آوی معارش کو بخرنگ میں طر کے علم اختفات سفالے کا وَفِیدہ ار میلے کی خاری بڑے اور اور اسفادہ کرمی الندا ب

850 10 2 2 1 1 Work 16 2 2 30 M.

16/1/

# چېند کارکښان جلب









#### Writer



Muhammad Ajmal Shahid

#### Publisher



Shamsud Din Aslam

#### AHMADIYYAT KA NUFOOZ SOOBA KHYBER PAKHTUNKHWA MEIN

This book describes the gradual and progressive history of Ahmadiyyat in Frontier province of Pakistan, now named SOOBA KHYBER PAKHTUN KHWA.

God so ordained, that a divine of this area Hazrat Pir sahib of Kotha Sharif (1210 H.S-1294 H.S) foretold the appearance of Hazrat Imam Mahdi<sup>a.s</sup> from Punjab, and thus prepared his followers for his acceptance who readily accepted him. There were many whom God guided Himself by showing them the true dreams and visions. These early converts continued to convey the divine message to all and sundry. In the course of their vigorous preaching, they faced severe opposition and persecutions and some of them laid their lives for this divine cause. Thus, they were honored by martyrdom. The history of all these stalwarts and martyrs, is a great source of inspiration, not only for the posterity but also very useful for the enhancement of faith for all readers.